



# جو پڑھے گا صاحبِ لَوْلَاكَ كَ اُوپِر درُود آگ سے محفوظ اُس كا تن بدن رہ جائے گا

ٱللَّهُمَّرَ صَلِّوَ سَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِ نَاوَمَوْ لَا نَاهُحَمَّدٍ وَاللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِ نَا وَمَوْ لَا نَاهُ عَمَّدٍ اللهُ وَصَعْبِهِ الْجَمَعِيْنَ وَاللهُ وَصَعْبِهِ الْجَمَعِيْنَ

قال دَسُوۡلُ الله لِلْمُ اللّٰهِ الْمُؤْلِيَّمُ انا َ حَاتِم النبيين لا نبي بعدِي رسول اللّٰد اللَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا

# كليامركوچةعشق

تذكره

حضرت مياں فضل الدين كليامي چشتي صابري

احوال، آثار، مناقب، تبر كات، خلفاء كرام

تحقيقوتحرير

سیداحمداقبال ترمنی،افتخار احمدحافظ قادری 1446ھ/2024ء

### © جُمله حقوق بحق محقق ومصنف محفوظ ہیں۔

كليامكوچةعشق نام کتاب

: تذکره حضرت میان فضل الدین کلیا می چشتی صابری موضوع

تحقيق وتحرير : سيداحمدا قبال ترمذي/ افتخار احمرحافظ قادري

نظرثاني : پروفیسرراشدمسعودکلیامی،زیب سجاده صابری آستانه،مورت

عمران على ملك، گوجرخان ،راولينڈي

تسوید : عمران علی ملک، کوجرخان، راولې کمپوزنگ و ڈیزائینگ : سیدمحدمکرم شاه گیلانی، راولپنڈی

فوٹو گرافی : انعام الرحيم قادري،مورگاه ،راولپنڈي

مقام وتاریخ واشاعت : راولپنڈی، پاکستان، 1446ھ/2024ء

مقام وتارس مقام وتارس تعداداشاعت في المسلمة المسلمة المسلمة في المسلمة المسلم پانچ صد (500) و عائے بخشش ومغفرت برائے اُمت محدیہ لٹوالیو

کوئی ارمان ہے نہ اُجرت کی مجھے کوئی طلب : حشر میں تالیف ہو یہ مری بخشش کا سبب

جميع أمت محديه التُولَيْهُمْ برائے ایصال ثواب

أجرت كتاب

ISBNنمبر



الزاوية الجزولية ،سيكثر 1 /F-5 ، اسلام آباد (يا كستان ) رابطه

0317-9988337



كليام كوجةِ عِشق

انتسابكتاب

# انتساب كتاب

اس بابر كت كتاب كوتا جدار كليام



### حضرت مياں فضل الدين كليامي ﷺ

ے وسلہ جلیلہ سے سلسلہ چشتیہ،سلسلہ قادریہاورسلسلہ صابریہ

> کے جمله اولیائے کاملین کے نام کرتے ہیں کہ

جن کے طفیل اِس علاقہ میں اِسلام کی کرنیں پہنچیں اور جن کی نگاہِ کرم کے فیض نے لوگوں کے قلوب وأ ذہان کومنور ومعطر کیا۔

فدائے کوچۂ کلیام شریف سیں احمد اقبال ترمذی افتخار احمد حافظ قادری





قطعة تأريخ اشاعت كليامكوچةعشق گوشهٔدامانِافتخارِقادری' — 2024ء —

افتخارا اے صاحبِ فہم و ذکا ! آپ کی تصنیف ہے دین آشنا لفظ لفظ اِس کا عقیدت سے ہے پُر تذکرہ ہے یہ شہ کلیام کا جن کے در پر جھکتے ہیں شاہ و گدا ارض كليام أن كي نسبت كي طفيل من كولي الفت، كوية عشق و ولا أن كا نام پاك أن كا ذكرِ خير ہے يقيناً باعثِ أجر و جزا کیا حسین و بہتریں ہے یہ کتاب مرحبا صد مرحبا صد مرحبا سال إشاعت كا جو يو حيها إعروس " دين پرور فضل دين" آئي ندا

حرف حرف اِس کا محبت سے بھرا

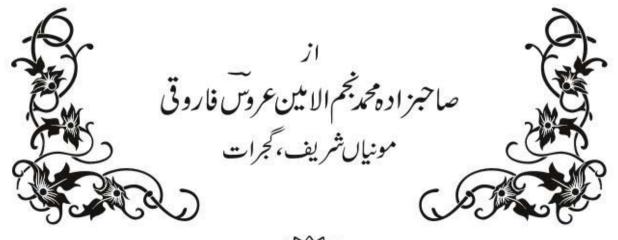

| فهرست كتاب                              |                  |             |             |              |                  |                           |                |        |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------|--------|
| حەنمبر                                  | صف               |             |             |              | مين              | وانمضا                    |                | 5      |
| 3                                       | _                | -           | -           |              | -                | -                         | كِتاب          | انتساب |
| 4                                       | -                | -           | S-1         | -            | -                | (CD)                      | يخ اشاعت       |        |
| 8                                       | -                | -           | -           | -            | -                | الآيا<br>الآيام<br>الآيام | ِلِ مقبول الله | 70 19  |
| 9                                       | -                | -           | -           | -            | -                | -                         | تنفين          | تذكرة  |
| 13                                      | _                | _           | _           | -            | -                | _                         |                | مقدمه  |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <b>\$</b> \$\$\$ | \$\\$\\$\\$ | \$-\$-\$-\$ | \$\&\&\      | **               | \$\\$\\$\\$               | **             | *      |
| 21                                      | _                | یامی        | ل شاه کلیم  | ميال فض      | حضرت             | لرةُ مبارك                | i" \ (         | باباول |
| 22                                      | ہے کھیلنا        | ۔ گآر       | بچین مدر    | بعادت،       | را دت با س       | ۆنس <b>ب</b> ، وا         | شجر            |        |
| 23                                      | =                | -           | -           | -0           | يےشغف            | روشاعری                   | شع             |        |
| 24                                      | -                | _           | ملا قات     | وی ہے        |                  | رت شاهسًا                 |                |        |
| 26                                      | 7.               | GI          | 1,          | -            |                  | بم وترببيت                | تعد            |        |
| 27                                      | (G)              | ابری        | ن چشتی صا   | يفخال        | فظ محدشر         | لرهخواجهجا                | تذ             |        |
| 30                                      | _ t              | فعطا كر     | ) كوولايت   | بن كليا مي   | منل الدي         | ندكاميال فط               | مُرث           |        |
| 32                                      | _                | -           | -           | -            | ت                | ېره ورياضه                | مجابا          |        |
| 34                                      | -                | -           | -           |              |                  | ے بُبہ فقا                |                |        |
| 36                                      | -                | -           | _           |              | 2 000            | میں بیطنے                 | •              |        |
| 37                                      | ت ۔              | باملا قان   | ین کی پہلے  |              |                  | بدارِ گولڑہ ا             |                |        |
| 41                                      | -                | -           | -           | واقعه        | شادی کا          | <u> کارِکلیام کی</u>      | سرک            |        |
| 43                                      | -                | -           |             | •            | 1.5              | ورافع البراء كأس          |                |        |
| 44                                      | -                | ين          | ضل الد      | ورميال<br>سي | ا تونسوی ا<br>سا | جهالله بخش                | خوا            |        |
|                                         |                  |             |             | 5            | 3                |                           |                |        |

كليام كوچةِ عِشق ﴿

| =          | تكِتاب       | _ فہرس      |                  | كليام كوچةِ عِشق                    |
|------------|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 45         | _            | م جانا      | ئلس گھو          | باب فریدالدین کےروضے کا کل          |
| <b>⊗</b> ⊗ | 1-83-83-83-1 | \$\\$\\$\   | &-&-&            | *******                             |
| 47         | -            | -           |                  | باب دوم حضرت كليامي سركاركارا وسلوك |
| 50         | -            |             |                  | ترک نما زیرحضرت پیرقاسم موہرط       |
| 51         | -            | ۇا <b>ب</b> | تكيم كوج         | ترک ِنما زپر حضرت مولوی عبدالحک     |
| 52         | _ 3          | •••         |                  | فارس کے محد معشوق طوسی/ ایک         |
| 55         | -            | كليامي      | الدين            | مكتوب فارسى حضرت ميال فضل ا         |
| 59         | _            | -           | -                | تاجدارِ کلیام اور شوقِ سماع         |
| 60         | يامي         | الدين كله   | فضل              | تفصيلى احوالِ وصال حضرت ميال        |
| 71         | _            |             | SA TURNS         | الوداعی دیداراور جنازے کے پُر       |
| 73         | -U           | ) کی ہوا ئی | شقِ اللي         | حضرت کےروضۂ مبار کہ سے عِش          |
| 74         | -            |             |                  | در بارحضرت میان فضل الدین کل        |
| 75         | VO)          | 1           | -                | معاصرين حضرت كليامي سركار           |
| <b>\$</b>  | 1-83-83-83-1 | \$\\$\\$\   | <b>\$</b> \$\$\$ | ***                                 |
| 77         | =            | -           | -                | باب سوم گلدسته کرامات -             |
| 80         | حاصل تھا     | لئ الارض    | ) كومقام         | حضرت ميان فضل الدين كليامي          |
| 82         | -            | _           | ~                | صرف نگاہ سے مرضِ جذام کا خاتمہ      |
| 83         | -            | ت           | ومضافا           | نز ولِ بارانِ رحمت درراولبنِيْدًى و |
| 85         | =            | -           | -                | کوڑھ کے مریض کوشفامل گئ             |
| 86         | _            |             | -                | ہیضہ کی وباء کا خاتمہ               |
| 87         | _            | -           | _                | بیمار والدا ورتھیکی بیٹے کو ہے      |

طر کلیام کوچۂِ عِشق

| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       | -                                       | -                                       | مهمان          | 120                     | بمرغاوه    | ایک                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       | _                                       | فاوا قعه                                | ي تدنين        | لیاری کم                | ظم شاه جا  | مع<br>سید                                |             |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                       |                                         | 9                                       | بوڑ دیا        | كارُخم                  | ےلائن      | ريلو                                     |             |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       | _                                       | _                                       |                | كواولاد                 | ولادول     | ب                                        |             |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                                       | -                                       | <i>ح</i> جا نا                          | نك سوكم        | •                       |            |                                          |             |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | _                                       |                                         | اوا قعه        | رکی مدد ک               | ت كالا پير | حضرر                                     |             |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       | ( <del>-</del> (                        | 1-                                      |                | ال سمحصنا               | ں کی زبا   | پرندو                                    | 101         |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                       | ن کلیامی                                | ىل الدير                                | . ميال فض      | بحضرت                   | رمبارك     | تصوير                                    |             |
| \$\\ \partial \chi \rightarrow | \$-\$\-\$\-\$                           | <del>\</del>                            | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \$ \& \& \& \& | \$-\$\$-\$\$            | \$\\$\\$   | \$-\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ***         |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                       | -                                       | -                                       | 1.9            | إبتصا                   | زنادرونا.  | خزائ                                     | باب چہارم   |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فاء                                     | وتعدادخا                                | م ريدين                                 | رین کے         | نضلال                   | ت ميال     | حضرر                                     | باب پنجم    |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وتبركات                                 | ست گاہیں                                | ى ئىنشە                                 | رین کلیا       | نضلال                   | تميال      | حضرر                                     | بابششم      |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rQ,                                     | 1                                       | _                                       | لميام          | . تاجدارِ ک             | ب بحضور    | مناقه                                    | بابهفتم     |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                       | <u> </u>                                | اتوپيغ                                  | ق پرتاثر       | کوچ <sub>یک</sub> ٔ عِش | بكليام     | كتار                                     | بابهشتم     |
| \$\\ \partial \chi \rightarrow | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \$-\$\$-\$\$-\$                         | \$ \& \& \& \& | 3 & &                   | \$\\$\\$   | \$-\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ***         |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                       | _                                       | _                                       | -              | _                       | -          | _                                        | كتابيات     |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | -                                       | -                                       | -              |                         |            |                                          | فهرست گتب   |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                       | م سے                                    | رفضل وكر                                | ہر بانی اور    | کے شکر ، م              | تعالی _    | رَبْ                                     | اختتام كتاب |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 88                                      |                                         |                |                         |            |                                          | -           |



£ 7 3

نعتِرَسُول مقبول الْأَيْلَةِ

و يا رسولِ هاشمي الله الله قربان نامت جانِ من جانِ من جانانِ من با جمله فرزندانِ من از شعاع نور ياكِ تو منور يا رسول التأييل ديدة من سينه من قلب من قلبان من حضرت يعقوب مي گويد فدايت يا رسول التاييل ديدة من يوسف من مصر من كنعان من خاكِ راهِ رهروانِ راهِ عشقت يا رسول التُوليِّلِم سرمهُ من ديدهٔ من چشمِ من چشمانِ من يا رسولِ أبطحي بابُ السلام روضه ات قبلهٔ من کعبهٔ من دین من ایمان من سجدهٔ یا کت که باشد در قیامت یا رسول الناییا راحتِ من رحمتِ من أبر من نيسانِ من چشم دارد جاتی مسکین که فرمائی قبول گريئ من نالهٔ من آهِ من افغان من

عظیم عاشق رسول حضرت مولانا عبد الرحمن جاهی رسی م

مزارمبارك درشهر هرات،افغانشان

كلام:



# پروفیسرصاحبزاده راشدمسعودکلیای صابری آستانه، مورت شریف، فتح جنگ، الگ تذکرهٔ هصینفین



مصنفِ موصوف افتخاراحمر حافظ قادری ایک عہد کا نام ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حِصہ لکھنے پڑھنے اور سِدیڈؤڈ افی الْآڑ ضِ ﴿سودةالانعام:11﴾ و فَانْظُرُ إِلَى الْبُرِ رَحْمَتِ اللهِ ﴿سودةالدوم:50﴾ میں گزارا۔ اِس طرح آپ، مصنف، سیاح اور محقق ہونے کے اعتبار سے علم وحکمت کے بے شارفیمتی موتی جمع کرتے رہے اور پھر ساتھ ساتھ اُن کو بے لوث اور بے غرض ہوکرا فادہ عام کے لئے بیش کرتے رہے۔

نبوت ورسالت اور معجزاتِ باہرہ کی حامل ہو کر قربت و اُتباعِ حضرتِ خضر کی طالب بنی اور اس قدر چاہت کا اظہار کیا کہ اُس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹے بیٹے میں اُن تک عجبے الْبَحْرَیْنِ یعنی مقام خضر تک نہیجے بیٹے طاق ۔ وَإِذْ قَالَ مُوْلِمی لِفَتْهُ لَاۤ اَبُر حُ حَتّٰی اَبُلُغَ عَجْبَعَ الْبَحْرَیْنِ اَوْ اَمُضِی حُقُبًا اللّٰهِ عَجْبَعَ الْبَحْرَیْنِ اَوْ اَمُضِی حُقُبًا اللّٰهِ عَجْبَعَ الْبَحْرَیْنِ اَوْ اَمُضِی حُقُبًا اللّٰهِ عَلَیْ اَلْبَحْرَیْنِ اَوْ اَمُضِی حُقُبًا اللّٰہِ عَلَیْ اَلٰہِ اَسُورۃ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مُن اللّٰہِ مَن اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ مُن اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَن اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

اسی طرح ہمارے موصوف نے اپنی زندگی میں سُنتِ موسوی پرعمل کرتے ہوئے روئے زمین کے اکثر صحابۂ کرام ،اہلِ بیتِ اطہار اور اولیائے کرام کے مقامات و مزارات کم سُارکہ کی نہ صرف زیارات کیں بلکہ بعض کی خدمت میں کئی کئی دن قیام کر کے اپنے قلب و باطن میں اُن اُنوار الہیہ کوسمیٹا جن کے وہ حاملین تھے۔

سرزمین فارس کے ایک شہر خرقانِ مُعلیٰ میں رئیس المشائخین حضرت
سیدنا ابوالحسن خرقانی ﷺ کی شخصیت سے کون واقف نہیں کہ جِنکی بارگاہِ مُقدسہ
میں عظیم اسلامی سُلطان محمود غزنوی حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کرتے
ہیں اور شہر مہنہ سے عظیم عارفِ بزرگ، صوفی شاعر حضرت ابوسعید ابوالخیر جب
آپ کے مقام خرقان شریف پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں:

مَن خِشِت خام بودم چُون به خرقان رسیدم گوهر باز گشتم\_

(میں ایک کچی مُٹی تھااور جب خرقان پہنچا تو میں گوہرِ نایاب بن کروا پس ہوا)
حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی رہی کی قبر مبارک، روضہ شریف،مسجد
شریف بلکہ ہر درو دیوار سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جس سے معطر ہونے کے
لئے حضرت ابوالحسن خرقانی رہی کی ولادت سے بھی ڈیڑھ صدی قبل حضرت

بایزید بسطامی رکھی ہے اسی مقام پرتشریف لایا کرتے تھے۔ اِسی عظیم و نادر الوجود شخصیت کی بارگاہ لیے کس بناہ میں افتخار احمد قادری نے 33 روز مسلسل قیام فرمایا۔آپ نے دُنیائے اسلام میں قرونِ اولی کے اکثر مشائخ عظام کی غدمت میں حاضر ہو کراپنی روح کو مزید بالیدگی کا بندوبست کرتے کرتے کو چئے عشق کے "کلیامی کو این اور عشق کے "کلیامی کو ایش اور عشق کے "کلیامی کھی اور آپ کے مرشد عظیم جناب حضرت حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کی بارگاہوں میں جا پہنچ اور ہمارے لئے علم ومعرفت اور خاصانِ اُمت کے فیوضات کو جمع کر کے ہم تک پہنچادیا۔

جنابِ موصوف کی شخصیت ہمہ پہلو ہونے کے اعتبار سے کماحقۂ تعارف ان سطور میں ممکن نہیں۔ آپ ستر (70) کتب کے مصنف ہیں آپ کی شخصیت اور کام پر اہل علم و دانش کو تحقیقی مقالہ جات کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی شخصیت سے متعارف ہوئے چند ماہ ہی ہوئے ہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ عالم اُرواح کی دوستی آج ظاہر ہوئی۔

آپ کے معاون مصنف جناب سیداحمدا قبال ترمذی کی شخصیت کامُجھ پر اسقدر گہرااثر ہے کہ زبانِ قلم شاید اِس کو بیان نہ کر سکے۔ آپ انتہائی مخلص، مثقف ، اہلِ علم وادب اور صاحبِ نسبت ومعرفت ہیں۔سادات میں جو صفات یائی جانی چاہئیں ؤ ہ آپ پرروشن رنگوں کے ساتھ یائی جاتی ہیں۔

ہردو شخصیات کی مُشتر ک خوبی یا خوش قسمتی ہے ہے کہ آپ مشہورِ عالم اور مقبولِ بارگاہِ رسالت درود و سلام کی کتاب دلائل الخیرات و شواد ق

£ 11.3

الانواد فی ذکر الصلاة و السلام علیٰ النبی المختأد کے حلقہ جات قائم کر رہے ہیں اور حلقہ دلائل الخیرات کے نام سے حضور سیدِ عالم النہ النجم کی محبت وعِشق کو عام کرنے میں ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ مجھے ہر دوشخصیات سے قبی و روحی تعلق کی بنیادی وجہ یہ کتاب دلائل الخیرات ہی بنی۔

کلیام کوچۂ عشق کے حوالے سے یہ کہنا حقیقت پر مبنی ہوگا کہ اِس
کِتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ اب تک کلیام کے سلسلہ کے متعلق جتنی بھی
گتب چھپی ہیں اُن میں حضرت میاں فضل الدین کلیا می کے تبر کات اور خلفاء کا
اِس طرح منفر د اور خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کہیں نہیں ملتا جو اِس کتاب میں
شامل کر دیا گیا ہے۔

اہلِعرفان جانتے ہیں کہ اِس طرح کے کام اور بےلوث اور بےغرض نیات کے ساتھ کرنا اُس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تو فیق اور مشائخ کی خصوصی نظر کرم یہ ہو۔

الله تنبارک و تعالی کی بارگاہ میں وُ عاہیے کہ اِن حضرات کا یہ کام مقبول و محبوب ہوکر باعث ِنفع عام وخاص بنے۔

> وماتوفیقی الابالله العلی العظیم احقر العباد محب اولیاء راشد مسعود کلیاهی سجادهٔ شین، صابری آستانه، کھیری مورت، فتح جنگ، اگ محیری مورت، فتح جنگ، اگ

#### مقدمه

قافلہ سالارِ عِشق حضرت مولانا جلال الدین رومی رہیں ہوت مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر تحجے اولیاءاللہ کی صحبت نصیب ہوجائے تو اُس کے کیا کہنے کیونکہ اُن کی صحبت تقرب الی اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہے ۔اولیائے کاملین کی زیارت ہی ہرسوال کا جواب ہوتی ہے اور پھر اُن کی وساطت ہے ہرمشکل حل ہوجاتی ہے۔

اے لقائے تو جوابِ ہر سوال مشکلِ از حل شود بے قیل و قال

تصوف سارے کا سارا صرف آدب ہے اور اگر آدب نہیں تو پھر مرشد کے فیض سے بھی محروم رہے گا اور جومرشد کے فیض سے محروم ہواؤہ رب تعالی کا لطف و کرم کیسے حاصل کرے گا۔ اُولیائے کاملین کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اُن کی بارگا ہوں میں حاضری کو بھی رب تعالی کسی صورت ضائع نہیں فرماتے کیونکہ اولیاء اللہ کی موت توصرف تبدیلی مقام ہوتی ہے اُس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور پھر وہ وہ کی جس کا دل عشق الہی سے زندہ ہوگیا ہوتو وہ کب مرتا ہے؟

سرخیل سلسلۂ چشتہ خواجۂ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رطیعی فی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں صرف ہیٹھنا ہی نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور بُروں کی صحبت میں صرف ہیٹھنا ہی گناہ کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اسی لئے توحضرت ہیررومی رطیعی شنے ارشاد فرمایا ہے۔

صُحبتِ صالح تُرا صالح كند صُحبتِ طالح تُرا طالح كند

£ 13 3

# (نیک لوگوں کی صحبت نیک بنادیتی ہے اور بُرے لوگوں کی صحبت بُرا بنادیتی ہے)

سُرخيل سلسله صابرية حضرت علاؤالدين على احدصابر كليامي ويشفيه كي والده ما حده حضرت بابا فريد الدين تنج شكر راللها كي حقيقي همشيره تحييل-آپ اينے صاحبزادے حضرت علاؤ الدین علی احد کو ہرات (افغانستان) سے لے کر یا کپتن شریف میں اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ اب اس بیچ کی پرورش اور تربیت آپ فرمائیں گئے آپ نے اپنی ہمشیرہ کے سامنے ہی اینے بھانجے کومرید کرکے لنگر کی تقسیم کا کام آپ کے سپر دکر دیا۔ ایک عرصہ کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ دوبارہ پاکپتن تشریف لائیں اور جب اپنے صاحبزادے کی جسمانی حالت کو دیکھا تو آنگھوں سے آنسورواں ہو گئے اور اپنے برا درمکرم سے اس حالت کا شکوہ کیا توحضرت بابا فرید گنج شکرنے فرمایا کتم خود گواہ ہو کہ میں نے تمھارے سامنے ہی تقشیم کنگر کی خدمت اِس کے سپر د کر دی تھی اور جب حضرت علاؤ الدین علی احمد سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، یا حضرت! آپ نے تقسیم کنگر کا ہی مجھے مُحکم فرمایا تھا یہ تو آپ کا ارشادمبارک نے تھا کہ اِس میں سے کھا بھی لیا کرنا یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئی جس پرآپ نے شفقت سے فرمایا:

### علاؤالدينصابراست

اوراُسی وقت اپنے سینے سے لگا کرخُد اجانے کیا کیا روحانی انعامات وا کرامات سےنوازا۔

£ 14 3

غوثِ زماں سیدی عبد العزیز الدباغ الحسنی الا دریسی رطیعی سے ایک بار فرمایا کہ ولی کامل کے اندریہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگروہ کسی عام شخص کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ ولی ہے! تو اُسی وقت وہ عام شخص اور وہ ولی معرفت کے ایک ہی مرتبے یہ فائز ہو جائیں گئے اور اِن دونوں کے درمیاں کوئی فرق ندر ہے گایعنی کوئی بھی ولی کامل ایک لمحے میں کسی بھی شخص کو رحمتِ باری سے واصل کرسکتا ہے۔

قارئین کرام!انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک قُدسی صفات کی حامل شخصیت ولی کامل، کعبہ عشاق، شہباز لا مکال، حامل ظلی تکوین حضرت فقیر میال فضل الدین چشتی صابری کلیامی ریشی بیں جِن کا کتاب ہذا میں تذکرہ پیش کرنامقصود ہے جوآ محھ ابواب پرمشمل ہے۔

باب اول: تذكرهٔ مباركه حضورشهنشا وكليام -

باب دوم: شهبازلامكان كارا وسلوك اوراحوال وصال -

باب سوم: امام العشاق مجسم كرامات حضرت ميان فضل الدين كلياى كى كرامات مشهوره -

باب چهارم: خوبصورت، نادر، دیده زیب ودلکش تصاویر کامجموعه۔

باب پنجم: صفرت کلیامی سرکار کے مُریدین اورخُلفاء کرام کا تذکرہ۔

باب ششم: ولى كامل حضرت ميال فضل الدين كليامي كى نشست گاہيں اور

تبرکات مقدسه۔

باب مفتم: مناقب بحضور كعبه عشاق حضرت خواجه ميال فضل الدين كليامي

باب مشتم: كتاب بذا پرمنثور دمنظوم تاثرات و پيغامات \_

£ 15 }

قارئین کرام! اِس کتاب کوآٹھ ابواب میں اِس کیا ہے کہ اِس آٹھ کے عدد میں خاص اور بے شارحکمتیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک میں آٹھ کا عدد کئی بار استعال ہوا ہے مثلا ثمانیة أیام (آٹھ دن) ثمانی حجج (آٹھ مال) ثمانیة أزواج (آٹھ جوڑے) الشمن (آٹھوال حصہ) اور ایک مقام پر باری تعالی نے ارشاد فرمایا: وَ یَحْیِلُ عَرْشَ دَیِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَیِنِ مَقَامِ پر باری تعالی نے ارشاد فرمایا: وَ یَحْیِلُ عَرْشَ دَیِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَیِنِ مَقَامِ پر باری تعالی نے ارشاد فرمایا: وَ یَحْیِلُ عَرْشَ دَیِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَیِنِ مَقَامِ پر باری تعالی نے ارشاد فرمایا: وَ یَحْیِلُ عَرْشَ دَیِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَیِنِ مَقَامِ پر باری تعالی نے ارشاد فرمایا: وَ یَحْیِلُ عَرْشَ دَیْنَ مَا ہِ کَامُلُ حَمْرت میاں فضل الدین کلیا می طفیق کے اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کامل حضرت میاں فضل الدین کلیا می طفیق کے طفیل ہم سب کو تعالی اپنے ولی کامل حضرت میاں فضل الدین کلیا می طفیق فرماتے (آمین)

احباب گرامی! کتاب ہذاکی تیاری کے سلسلہ میں برائے جمع معلومات و تحقیق متعدد شخصیات سے ملا قاتوں کا شرف حاصل ہوا اور کوشش کی کہ اگر کوئی مستند اور تحقیقی مواد میسر آجائے تو اُس کوبھی کتاب ہذا کی زبینت بنا دیا جائے لیکن ایسامکن نہ ہوسکا۔ کیونکہ صدری اور زبانی روایات ہی مل سکیں اور پھر جب 2 راویوں کے بیان کردہ کسی ایک ہی واقعہ کو تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے تو اُن کی بیان کردہ روایت میں اختلاف پایا گیا تو ایسی روایات کو معلومات کے منبع کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا اور دستیاب مواد میں سے صرف منتخب مواد اور ذاتی تحقیق پر ہی انحصار کیا گیا کیونکہ تصوف کی دنیا میں تحقیق مواد ہی منظرعام پر آنا ہے۔

قارئین کرام!ایک حدیث نبوی جسکوکثیر محدثین نے روایت فرمایا ہے اور حضرت امام حلال الدین السیوطی نے اُسے جامع الاحادیث کی جلدنمبر 2 صفحہ

£ 16 3

نمبر408 پرتحریر فرمایا ہے کہ من لحدیشکر الناس لحدیشکر الله کہ جو لوگوں کا شکر بیادا نہ کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بیکسے ادا کرے گا۔اس حدیث نبوی لٹھ آپٹم پر عمل کی کوشش کرتے ہوئے اور اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے ہم اُن تمام معزز ومؤ قرشخصیات (اندرون و بیرون ملک) کادل کی انتہاہ گہرائیوں سے شکر بیادا کرتے ہیں۔ کہ جنہوں نے اس کتاب کے لئے اپنی تقاریظ ، تا ٹرات اور پیغامات ارسال فرمائے۔

اِس کِتاب کی تیاری اور فراہمی معلومات کے سلسلہ میں جِن جِن شخصیات نے بھی ہماری راہنمائی فرمائی ، مشور ول سے نوازا، ہماری عزت و تکریم فرمائی ، ہم اُن تمام کے تہہ دِل سے شُکر گزار ہیں۔ بالخصوص زیب سجادہ صابری آستانہ مورت محتر می جناب پر وفیسر صاحبز ادہ راشد مسعود کلیا می چشتی صابری ہمارے خصوصی شکریہ کے مشحق ہیں کہ جنہوں نے منصرف کتاب پر نظر ثانی فرمائی بلکہ مصنفین کا تذکرہ بھی تحریر فرمایا۔ گوجر خان سے ایک مردِ درویش حضرت خواجہ مقبول الٰہی صاحب اور جن احباب کے نام ذکر نہ کر سکے اُن سب کے مشکور و ممنوں ہیں اور اُن تمام کے لئے دُ عا گوبھی ہیں۔

مقدمہ ہذا کے اختنام پریہ عرض کرنامناسب ہوگا کہ قارئین کرام کو اِس کتاب کی کوئی بھی بات اچھی لگے توؤہ حضرت تاجدارکلیام حضرت میاں فضل الدین کلیامی کافیض وتصرف ہوگااورا گر کوئی غلطی نظر آئے تو اُسے ہماری کوتا ہی سمجھاجائے جس کے لئے ہم پیشگی معذرت کرتے ہیں۔

و کامل حضرت میاں فضل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولی کامل حضرت میاں فضل اللہ بن کے فیوضات و برکات سے نوازے اور کل روز محشریہ کتاب ہماری مغفرت کاباعث بن جائے۔آمین

£ 17 3

### "کلیام کوچہ عشق"کے مسودیے کا سفر سعادت

مئی 2024ء سے کتاب مذکورہ بالا کی تیاری کے سلسلے میں جمع معلومات، تحقیق، مسلسل سفر برائے زیارت مزارات مبار کہ خلفاء کرام حضرت میال فضل الدین کلیامی درشہر ہائے متفرقہ، زیارت تبرکات مقدسہ ونشست کاہ ہائے میال فضل الدین کلیامی، تحریر مسودہ اور کمپوزنگ وڈیزائینگ کے بعد الحمد للد مورخہ 30 ستمبر 24ء کو مسودے کی کاپیاں تیار ہوئیں۔ بروز بدھ مورخہ 12 کتوبر 24ء بمطابق 27 رہنے الاول 1446 ھمسودہ کتاب کے ہمراہ کلیام شریف میں بارگاہ فنا فی الذات حضرت میال فضل الدین کلیامی میں حاضر ہوئے۔ مسودہ کتاب آپ کی بارگاہ مقدسہ میں بصد عجز و نیاز اِس التماس کے ساتھ پیش کیا کہ حضرت ہماری اِس ادنی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائیں تا کہ اِس کوشائع کیا جا سکے، کچھ دیر کے لیے مسودہ کو آپ کے مواجہہ مبارکہ میں رکھا اور پھر اِس کو بانی فیضانِ کلیام حضرت خواجہ مجد شریف خان چشتی صابری کلیامی اور دِس میں خیر و برکت کے لئے پیش کیا۔

اسی دوران اس بندہ کے سفرزیارات ایران کا پروگرام بن گیااورسوچا کیوں نہ اس مسودہ کوسا تھر کھ لیا جائے اور اِن عظیم بارگا ہوں میں بھی منظوری و خیر و برکت کے لئے پیش کیا جائے اور بالخصوص خواجہ شیراز حضرت حافظ شمس الدین شیرازی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کیونکہ تاجدار کلیام حضرت میاں فضل الدین کلیامی کا حضرت قبلہ حافظ شیرازی سے گہرا تعلق تھا ۔جن جن بارگا ہوں میں یہ مسودہ پیش کیا گیا خیر و برکت کے حصول کے لیے اِن کے بارگا ہوں میں یہ مسودہ پیش کیا گیا خیر و برکت کے حصول کے لیے اِن کے ناموں ،تواریخ اور شہروں کا مختصراً ذکر کرتے ہیں۔

كليام كوجةِ عِشق

公

مقدمه

بارگاهِ حضرت امام علی رضا بن موسی الکاظم بروز اتوار مورخه 13 اکتوبر 24ء شهرمشهدمقدس۔

بارگاہ رئیس المشائخین حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی بروز جمعرات مؤرخه
 11 کتو بر24ء شہرخرقان معلی۔

بارگاه حضرت بایزید بسطامی رضی اللّدعنه بروز جمعرات مؤرخه 17 اکتوبر
 بارگاه حضرت بایزید بسطام شریف به

بارگاہِ شیخ الاجل ٰحضرت شیخ سعدی شیرازی بروز سوموار شریف مؤرخه
 121 کتو بر24 ء شهر شیرا زمبارک فارس

بارگاہِ خواجہ شیرا زحضرت حافظ شمس الدین شیرا زی بروز سوموار شریف
 مؤرخہ 21اکتو بر24ء شہر شیرا زمبارک فارس۔

الحدللدآپ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری ،مسودہ کتاب پیش کرنے کا شرف اور پھر وہ شعر باوا زبلند پڑھنے کی سعادت حاصل کی جو تاجدارِ کلیام حضرت میال فضل الدین کلیامی نے حضرت شاہ سلیمان تونسوی کلیام حضرت میں پیش کیے تھے۔ پیشعر دیوان حافظ شمس الدین شیرازی کی غزل نمبر 278 کا چھٹا شعر ہے۔

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست سلیمان با چنان حشمت نظر با بود با مورش اسی غزل کاساتوال و مقطع شعریه ہے۔

کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ ولیکن خنده می آید بدین بازویی بی زورش

﴿ بارگاهِ حضرت ابوعلی فارمدی بروز ہفتہ مؤرخہ 26 اکتو بر 24 ء بمقام فارمد
 مضافات مشہد مقدس ۔

- بارگاہِ حضرت فرید الدین عطار نیشا پوری بروز اتوار مؤرخہ 27 اکتوبر 24 ء شهرنیشا پور۔
  - بارگاهِ حضرت ابوسعید ابوالخیر بروز اتوارمؤرخه 27 اکتوبر 24 ءشهرمهنه -
- بارگاہِ حضرت شیخ زین الدین ابو بکر تا یبادی بروز بدھ مورخہ 30 اکتوبر
   24 ء سرحدی شہر تا یباد ۔
- بارگاہ حضرت شیخ احمد جام بروز بدھ مور خد 30 اکتوبر 24 ء شہر تربت جام ۔
   جن بارگا ہوں میں اب اِس بابر کت کتاب کے نسخہ جات موجود ہیں ان کا: کرخد ہیں ج: بل یہ
- کاذ کرخیر درج ذیل ہے۔ 1۔ مشہد مقدس کی عظیم لائبریری'' کتا بخانہ آستان قدس''۔شکریے کا خط بھی موصول ہوا۔
- 2۔ مشہد مقدس کی ڈیجبیٹل لائبربری میں سافٹ کاپی پیش کی گئ اور ڈائریکٹر ڈیجبیٹل میوزیم و لائبربری جناب ڈاکٹر مہدی کریمی کی طرف سے شکریے کا خط بھی موصول ہوا۔

یہ ہے کتاب''کلیام کو چہ عشق'' کے مسودے کا سفر سعادت جو ہزاروں کلومیٹر پرمشمل تھااور یقین کامل ہے کہ اتنی عظیم بارگا ہوں میں یہ کتاب پیش ہونے کے بعد شرف قبولیت یا چکی ہے۔ الحمد ولله علی ذلگ۔

والسلام عليكم ورحمه اللدو بركانة \_

سيداحمدا قبال ترمذي وافتخارا حمدحافظ قادري\_ بروزجمعة المبارك مورخه 8 نومبر2024ء



# شهبازِلامكان حضرت ميان فضل الدين كليامى عليه شجرة نسب وآبا وّاجداد

کعبہ عشاق ، تاجدارِ کلیام حضرت خواجہ میاں فضل الدین کلیامی رہے کا تعلق ہاشی قریشی خاندان سے ہے۔ آپ کا شجرہ نسب سیدناعلی رہے سے ہوتا ہوا حضور پُرنور اللَّیٰ ایُلِم سے جاملتا ہے۔ آپ کے جدامجدمدینہ طبیبہ طاہرہ سے سرزمین ہند میں تشریف لاکر گجرات میں مقیم ہوئے۔ حضرت حافظ شیخ ذکا الدین گجرات سے کلیام سیدال راولپنڈی میں آکر آباد ہوئے اور یہال درس و تدریس کا سلسلہ شروع کلیام سیدال راولپنڈی میں آکر آباد ہوئے اور یہال درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ، اسی گاؤں میں آپ نے شادی فرمائی اور آپ کے ہاں حافظ فناء اللہ عرف میاں بڑھاکی ولادت ہوئی جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ راہِ طریقت سے بھی منسلک تھے۔ حضرت حافظ فناء اللہ کے ہال تین صاحبر ادگان کی ولادت ہوئی۔

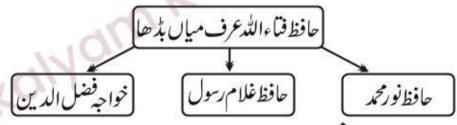

# ولادت باسعادت خواجه فضل الدين كليامي

آپ کی ولادت با سعادت کلیام اعوان سے تقریباً 2 کلومیٹر وُور''کلیام سیدال'' میں ہوئی تیحقیق کے باوجود صحیح تاریخ ولادت میسر نه آسکی۔ کتاب گلستانِ فضل کے مطابق ولادت 1191ھاور آزاد دائرہ المعارف ویکیپیڈیا کے مطابق 1223ھ بمطابق 1808ء ہے۔

# حضرت کلیا می سر کار کا بچین میں آگ سے کھیلنا

تاجدارِ كليام شہبان ِ لامكال حضور بابافضل الدين كليامي كے ايام طفوليت

میں ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ چو لہے پر کچھ کام کر بہی تھیں اور آپ اُن کے
پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچا نک آپ کی والدہ کسی کام کے لئے باہر تشریف لے گئیں
اور جب واپس آئیں تو اپنے لختِ جگر کو دیکھا کہ وہ آگ کے انگاروں سے کھیل
رہے تھے۔ آپ نے بے اختیار پُکارا، 'ھائے مھاڑا فضل سڑی گیا''۔ ہائے
میرافضل جل گیا۔ فوراً اپنے سینے سے لگالیا جب دیکھا تو آپ مُسکر ارہے تھے اور
آگ کے دیکتے ہوئے کوئلوں نے آپکوذرا بھی نقصان نہ پہنچایا تھا۔

(مفهوم از كتاب گلستانِ فضل ص 25 ،مطبوعه 2015ء)

شعروشاعری سے شغف

حضرت بابافضل الدین کلیامی را پھے اپنے بچین میں رانحھے کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔

دین أسانوں درد رانحهے دا روز ازل تھیں آیا بھارا بھار محبت والا سِر پر چا اُٹھایا

ہمارادین یارِ حقیقی کا درد ہے جوہمیں روزِ ازل سے ملا ہوا ہے ہم کے سب
سے زیادہ بھاری ہوجھ محبت و شفقت کا سر پر اُٹھا رکھا ہے ۔ حضرت سرکارِ کلیا می
جب یہ شعر بآوازِ بلند پڑھ رہے تھے تو آپ کے قبلہ والدگرامی نمازادا کرنے کے
لئے گئے ہوئے تھے ۔ والدگرامی جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ بابا جی فضل
الدین سرکارروتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے ۔ اِس وقت آپ کی عمر تقریباً 8
برس کی ہوگی ۔ آپ کے والدگرامی نے جب یہ حالت دیکھی تو مائی صاحبہ کے ساتھ
بیٹھ کر کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اِس نیچ کو اللہ تعالی نے خاص اپنی محبت
عطاء کررکھی ہے اس کے ماتھ سے جونور اور روشنی چمکتی ہے اُس سے یہ محسوس ہوتا

ہے کہ اِسے اللہ پاک ایسی عزت وشان عطافر مائے گا،جس کا شہرہ چاردا نگ عالم میں ہوگا۔ یہ نبی یا ک الٹی آپڑی کا پیارا ہے۔

حضرت بابافضل الدین کلیامی کے والدگرامی فرماتے ہیں کہ میرے گھر جب سے میرا گھر پہلے سے بھی جب سے میرا گھر پہلے سے بھی زیادہ روشن ہوگیا ہے۔ اور میرالقین ہے کہ فضل الدین نبی کریم لٹی آپڑی کا پیارا ہے اور اس کی شہرت دور دور تک چھلے گی۔

حضرت شاه سلیمان تونسوی سے حضرت فضل الدین کلیامی کی ملاقات

ایک مرتبہ حضرت فضل الدین کلیا می پاکپتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرص میں حاضر ہوئے ، ایک سیزادے دوست بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اسی اثناء میں حضرت بیر پڑھان شاہ سلیمان ( تونسہ شریف) کی سواری پہنچی حضرت بابا جی کلیا می اور آپ کے دوست سیزادے بھی ملا قات کے ارادے سے تیار ہوئے کہ جناب بیر پڑھان سے شرف ملا قات حاصل کرنا چاہئے ، بیر صاحب نے آپ کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ برتاؤ کیا اور زخصوصی توجہ عطاکی۔ ماحب نے آپ کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ برتاؤ کیا اور زخصوصی توجہ عطاکی۔ شاہ سلمان سی غوث زمانہ سر پشاں ہمتھ بھیرے حضرت شاہ سلمان سی غوث زمانہ سر پشاں ہمتھ بھیرے حضرت شاہ سلمان تونسوی نے دوران گفتگو آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے بیں؟ آپ کو خدا نے خاص برکت عطاکررکھی ہے۔ جِس پرسرکارِ کلیا می نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کی کہ ہم راولپنڈی کے رہنے والے بیں، میرے ساتھ میرے دوست سیزاد ہے بیں ہم دونوں ہم مشرب وہم مزاح بیں۔ بھول حضرت حافظ میں الدین شیرازی۔

# ما قِصهٔ سکندر و دارا نخوانده ایم از ما به جز حکایتِ مهر و وفا مپرس

ہم دونوں صرف ' دیوانِ حافظ' پڑھتے ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ہم آ بکی تعریف اور شہرت سن کرزیارت کے لئے آئے ہیں جس پر حضرت شاہ سلیمان تونسوی نے فرمایا کہ ہم اپنی رہائش گاہ بہنچتے ہیں اور آپ نما زعشاء کے بعد بچھ اشعارِ حافظ لکھ کرلے آنا ور جو بچھ آپ کے نصیب میں ہوگاوہ ہم آپ کو دیں گے۔ حسب الحکم حضرت شاہ سلیمان تونسوی عشاء کے بعد دونوں جوان، دیوان حافظ کے شعر لکھ کرشاہ صاحب کے ہاں پہنچ گئے۔ پہلے سیدصاحب نے لکھے ہوئے شعر پیش کیے۔ اس شعر مبارک کا مضمون پڑھ کر آپ نے داد تحسین دی۔ پھر شہنشاہ کلیام نے سرکار شاہ سلیمان تونسوی کے حضورا پنی پسند کے شعر پیش کے۔

# نظر کردن به درویشان منافئ بزرگی نیست سلیمان با چُنان حشمت نظرها بود با مورش

درویشوں اور تہی دستوں پر نظر کرنا ہزرگی وسروری کے منافی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اپنے جاہ وجلال وشکوہ و ہزرگواری کے باوجود حقیر و نا تواں چیونٹی پر تو جہ ونظر عنایت رکھا کرتے تھے۔ جناب شاہ سلیمان تونسوی نے حضرت شاہ فضل الدین کلیامی کا شعر پڑھ کرانہیں سینے سے لگالیا۔

> پڑھ کے شاہ سلیمان سوہ نٹر سے صابر نوں گل لایا پڑھن لکھن تھیں باہر ہے یاروجس منزل پہنچایا

اُس شعر کو پڑھ کر جناب سلیمان تونسوی نے بابافضل الدین کواپنے سینے سے لگالیا اور جواً نوار و تجلیات شاہ سُلیمان تونسوی کے سینے میں موجود تھے وہ آپکے اندر منتقل ہو

گئے۔بقول ا قبال \_

عشق کی اِک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اِس زمین و آسمال کو بیکرال سمجھا تھا میں

حضرت شاہ سلیمان تونسوی فرمانے لگے کہ آپ کا انتخاب قابل ستائش ہے یقینا آپ اپنی منزلِ مقصود کو ضرور حاصل کریں گے۔حضرت فضل سرکارنے وہ حقیق راز حاصل کر سے ساری رات وہیں گزار دی۔ پاک پتن شریف دوران قیام پیشعر پڑھ کر گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب انسان کی تقدیر بھلی ہوتو کام بھی تھلے ہی ہوتے ہیں۔

تعليم وترببت

مسلم المسلم الدین کلیامی کی پیدائش مذہبی وہلمی گھرانے میں ہوئی۔جو کئی پشتوں سے عالم ، حافظ وفقیر درویش چلے آر ہے تھے۔آپ کے والدگرامی دینی علوم وفنون کا سمندر ، بلند پاپیامالم دین ، حافظ قر آنِ کریم اور صاحب کشف و کرامات ہونے کے ساتھ ایک اعلی پائے کے کا تب بھی تھے۔ آپ کلیام سیدال کی جامع مسجد میں درس و تدریس اور امامت کے فرائض بھی سرانجام دیتے تھے ، آپ کے دونوں بھائی اور دادامحتر م بھی حافظ قر آن تھے۔اور آپ کی والدہ محتر مہمی اللہ کی ولیہ اور نادہ میں سرانجام سیدال کی عاصل کی ۔آپ بھی اُردو ، عربی اور فارسی کے وشنویس سے کلیام سیدال میں حاصل کی ۔آپ بھی اُردو ، عربی اور فارسی کے خوشنویس تھے۔

حضرت سیدخواجه مظهرعلی شاه جب اپنے مریدِ باوفا، بانی سلسله کلیام حضرت خواجه حافظ محد شریف خان کوسرز مین مهند سے رخصت فرمانے لگے تو فرمایا که میں

£ 26 3

تمہیں ایک رازے مطلع کرتا ہوں کہ علاقہ پوٹھوہار میں ایک شہبا زنشریف لانے والا ہے (مراد، حضرت فضل الدین کلیامی) تم وہاں پہنچ کراُس کی تربیت کرو، وہ اللہ پاک کاحقیقی عاشق ہوگا اور اُس نے نبی پاک لٹی لیا کی اُمت بخشوانی ہے۔وہ دنیا پر ایسے مجاہدات کرے گا کہ اِس جہان میں اِس سے پہلے نہ کسی نے کیے ہیں اور مذیا پر ایسے جاہدات کرے گا کہ اِس جہان میں اِس سے پہلے نہ کسی نے گے ڈالے گا اور مذکوئی کرے گا۔وہ اپنے جسم کا گوشت کا ہے کا ہے کر چیلوں کے آگے ڈالے گا اور اینے حقیقی یار کی خاطر جان قربان کردے گا۔

حضرت خواجہ حافظ محمد شریف چشتی صابری سفرِ عشق و مستی طے کر کے پوٹھو ہار کو فیض عام دینے کے لئے اپنی منزلِ مقصود کلیام اعوان تشریف لے آئے۔ آپ کا اپنا حقیقی وطن ،گھر بار ، دوست احباب رشتہ دارسب کچھ حجھوڑ دینا سنت اُنبیاء واولیاء کی پیروی میں تھا۔ جو تمام اہل صفا کی زندگیوں کا اہم رکن ہوتا ہے۔

حضرت بابافضل الدین کلیامی اپنے برادرِ بزرگ حضرت حافظ غلام رسول کے ساتھ کلیام اعوان میں اپنے مرشد کریم کے پاس حاضر ہوتے اور اُن سے محبتِ اللی اور اوقصوف کی تعلیم حاصل کرتے۔ آپ کی محبت اپنے شیخ ومر بی اور اپنے ہادی ومرشد سے اسقدر بڑھ گئی کہ ہجر و فراق کی چند گھڑیاں بھی گزار نامشکل ہو گیا تو آخر کار آپ نے صحبتِ شیخ کوہر چیز پرترجیح دیتے ہوئے کلیام شریف میں ہی سکونت اختیار کرلی۔ اہل تصوف کے نزدیک صحبتِ شیخ ہی ہرشے کے حصول کامر کز ہوتی ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک صحبتِ شیخ ہی ہرشے کے حصول کامر کز ہوتی ہے۔

### تذکره بانی سلسلهٔ چشتیه صابریه کلیام شریف حضرت خواجه حافظ محمد شریف خان چشتی صابری

مرشدگرامی حضرت میال فضل الدین کلیامی، خضرت خواجه محد شریف چشتی صابری کانسبی تعلق مغلیه خاندان سے تھا۔ آپ اور نگزیب عالمگیر کے پڑپوتے تھے آپ کے والد گرامی کا نام رُوح الله بیگ اور دادا کا نام رحیم بیگ تھا۔ حسب

روایت آپ نے ابتدائی تعلیم دہلی سے حاصل کی۔ آپ کی زندگی کوخالقِ تقدیر نے ایک مجذوب فقیر کی خدمت کے بدلے میں تاجے ولایت سے نواز کرفقر کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اور آپ کوسلسلہ عالیہ کلیام شریف کا مُوجدو بانی ہونے کا عظیم شرف عطا کیا گیا۔

حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان دہلی سے چل کر جلال آباد (سرزمین ہند) حضرت خواجہ سید مظہر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آنجناب تو درس و تدریس میں مصروف ہیں آپ نے دل میں سوچا کہ میں تو کچھا ور لینے آیا تھا۔ جس پر حضرت نے بذریعہ کشف آپ کے احوال سے مطلع ہونے پر ارشاد فرمایا دمیں تو ایک پیسار کی دُکان رکھتا ہوں اور ہر مرض کے لئے میرے پاس الگ دوا موجود ہے اور اگر م عشق کے خریدار ہوتو جرے کے اندر آجاؤجب آپ جرے میں داخل ہوئے ، دروازہ بند کر دیا گیا تو آپ پر آسرار و عجائبات عیاں ہوئے تو حالت غیر ہوگئی اور وجد کی کیفیت میں چلے گئے۔

صحبت شیخ سے سلوک وطریقت کی منازل طے کرلیں تو پھر حضرت سید مظہر علی شاہ جلال آبادی نے آپ پو پوٹھو ہار کی خلافت عطاء فرمائی اورا پنے دو تبر کات جُبہ مبارک اور ٹوپی عنایت فرمائی ۔ حضرت حافظ محمد شریف خان چشتی صابری جب جلال آباد سے پوٹھو ہار سفر فرما رہے تھے تو اسی دوران کئی واقعات پیش آئے اور بالآخر جب آپ نور پورشا ہاں میں حضرت شاہ عبدالطیف المعروف امام برسی کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا تو حضرت نے آپ کو خطہ 'پوٹھو ہار میں آنے برخوش آمدید کہا۔

نور پورشاہاں میں حاضری کے بعد آپ راولپنڈی کے ایک محلہ شاہ چن

چراغ میں حضرت شاہ چن چراغ کے مزار پر پہنچے، ایک رات آپ نے وہاں قیام فرمایا اِس مقام مقدس سے بھی آپ کوخوشی کا پیغام ملااور فرمایا گیا کہ بیعلاقہ ہی آپ کا مقام ہے اور ساتھ یہ بشارت بھی ملی کہ آپ کے نصیب میں حفظ قر آن کریم کی سعادت بھی کھی جا چکی ہے۔

حضرت خواجہ حافظ محد شریف چشتی صابری، حضرت شاہ چن چراغ سے روانہ ہو کرلنڈی پٹی کی طرف روانہ ہوئے اور ہنہ دھن نامی علاقہ میں میاں حاجی سے قرآن پاک حفظ فرمایا اور پھر حضرت میاں محد حاجی کی صاحبزادی سے رشتہ از دواج میں منسلک ہو گئے۔ جن کے بطن مبارک سے ایک فرزند ارجمند کی ولادت میں منسلک ہو گئے۔ جن کے بطن مبارک سے ایک فرزند ارجمند کی ولادت باسعادت ہوئی قبلہ حافظ صاحب نے حضور نبی کریم اٹھ آپٹیل کی نسبت سے اُن کا نام علام مصطفیٰ رکھا۔ پھھ عرصہ بعد آپ ہندوستان تشریف لے گئے اور واپس آئے تو رب کریم نے آپکوایک اور فرزند نصیب فرمایا جسکا نام مولائے کا کنات کی نسبت سے غلام مرتضیٰ رکھا۔

خضرت خواجہ حافظ محمد شریف چشتی صابری کچھ عرصہ بعد اپنے چھوٹے ماجہزادے حضرت خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کو ساتھ لے کرکلیام پہنچ ۔ حضرت بابافضل الدین کلیامی اور آپ کے برادر بزرگ حضرت حافظ غلام رسول آپ کی خدمت میں تعلیم و تربیت کے لئے کلیام سیدال سے تشریف لاتے بالآخر حضرت خواجہ محمد شریف چشتی صابری نے سلطان الاولیاء حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کوفیض باطنی سے نواز نے کے لئے انہیں بیعت میں لیا اور حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے برادر بزرگ بھی آپ کے دست حق پرست پر بیعت موسے اور ایک طویل عرصہ تک اپنے مرشد کی خدمت کا شرف بھی حاصل کیا۔ موسے اور ایک طویل عرصہ تک اپنے مرشد کی خدمت کا شرف بھی حاصل کیا۔ (ماخوذان: فیضان کلیام، پر فیسررا شدمعود کلیای، مطبوعہ 2000ء)

### میاں فضل الدین کلیامی کوولایت عطاکرنے کاواقعہ

حضرت خواجه خواجگان حضرت حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کاجب اِس دارفناء سے داربقا کی طرف سفر قریب ہونے لگا تو دوران بیاری ایک دن آنجناب نے میٹھی کھیر طلب فرمائی ۔ حافظ غلام رسول صاحب فوراً اُٹھے اور کھیر تیار کر کے حضرت کو پیش فرمائی سرکار نے جونہی ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو شدت کی کھانسی شروع ہوگئی۔جناب نے حافظ غلام رسول سے فرمایا کہ آپ بقیہ کھیر کھالیں کیکن وہ خاموش رہےاورحضرت نے دوبارہ اُرشاد فرمایا میرے پیارے جلدی سے کھالو شہنشاہ چشتی فضل الدین ہوئے تُرت تاں عرض گزاریبارے حے کرحکم ہووے کھانا کھاونے دا کھاواں تُرت کرشکر ہزارییارے اسی دوران حضرت قبلہ میاں فضل الدین نے عرض کی کہ اگر مجھے کھانا کھانے کاحکم ہوتو بصد شکریہ کھانا کھاؤں . . جس پر قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ فضل الدین! کھالویہ آپ کا ہی نصیب ہے جوروز ازل سے طے تھا۔ اس واقعہ سے تقدیر ازل کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کے نصیب میں جولکھا ہووہ ضرورمل کررہتا ہے اسکے علاوہ جواہل محبت کی تربیت کا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان ادب والفت کی راہ پر چلتا ہے اور اپنے مرشد کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اینے مرشد کی بارگاہ کوخانہ خداسمجھتا ہے تو پھر منزل اُس کے بہت قریب آجاتی ہے۔ در مرشد دا خانه کعبه عج ضروری کریے تقویٰ رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے اوربقول حضرت مولانا حلال الدين رومي وللهجه

> ھر کہ پیر و ذات حق را یک نہ دید نے مرید و نے مرید و نے مرید

> > £ 30 }

مُرشد کریم کے حکم مبارک پر حضرت میال فضل الدین کلیا می نے وہ کھانا کھاتے ہی آپ کا سینہ مبارک نورعلی نور ہو گیا۔ اس وقعہ کے بعد آپ کے مرشد گرامی نے مزید کچھارشادات فرمائے۔ پہلا، فضل الدین آپ پالکی میں بیٹھیں گے، دوسرا آپ کی درازی عمر کی دعا کردی ہے اور تیسرا کہ میں اِس فانی دنیا سے جار ہا ہوں اور جب میری روح بدن چھوڑ کرآسمان کی طرف پرواز کرجائے تو چاردن تک میرے جسد کو باہر ہی رکھنا اور پھر تدفین کرنا۔ یہارشادات مبار کہ سننے کے بعد حضرت میاں فضل الدین کلیامی پر کیفیات ہجر و فراق کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ کی آئکھوں سے برسات جاری ہوگئی۔

بالآخرابیا ہی ہوا کہ حضور قبلہ حافظ محمد شریف صابری چشتی نے بروز جمعة المبارک 1270 صفر المطفر 1270 صفر 1849ء) وصال فرمایا اور چوتھے روز سوموار شریف تدفین کی رسومات اداکی گئی۔

گفته، او گفتهٔ الله بود گرچه از حلقوم عبدُالله بود

# مرشدگرامی کی سر کارکلیا می کووصیت

حضرت میاں فضل الدین کلیامی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کریم نے وصال کے وقت مجھے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ کھنہ کے عبداللد شاہ بیابانی جوایک عالی مقام شخصیت ہیں چھ ماہ تک آپ نے وہاں قیام کرنا ہے اورڈ پرے واپس نہیں آ نااور دل لگا کراُسی ٹھکانہ پر بیٹھے رہنا۔ حضرت کے وصال کے بعد میں کھنہ جا پہنچا اور دل جی کے ساتھ 6 ماہ تک وہاں قیام کیا۔

روزانه قرآن کریم کی تلاوت کر کے اُن کوایصال ثواب کرتار ہاحتیٰ کہ چھ ماہ

£ 31 3

پورے ہو گئے مگر صاحب مزار کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ نہ ملا۔ ایک دن دو پہر کے وقت دل میں خیال آیا کہ سرکار مرشد کریم کا جو حکم تھاوہ تو دل سے بجالا یا ہوں لیکن جس کے یاس آ کرسکونت اختیار کی ہے ، اُس کی طرف سے تو کوئی اشارہ بھی نہیں مل رہا۔ دل میں خیال آیا کہ چلو فاتحہ پڑھ کر یہاں سے واپس چلتے ہیں تو اچا نک کیاد کھتا ہوں کہ وہ ولی کامل سر پر آن کھڑا ہے ، اُٹھ کرقدم ہوسی کی جس سے دل کوشلی واطمینانِ قلب نصیب ہوا۔ صاحب مزار فرمانے لگے کہ میں نے تو تمہس دل کوشلی واطمینانِ قلب نصیب ہوا۔ صاحب مزار فرمانے لگے کہ میں نے تو تمہس دل کے ساتھ بھایا ہوا تھا کیونکہ آپ مجھے بہت پیارے لگتے تھے ۔لیکن اُب آپ حلے جاؤا ور آپ کا فاہران اللہ پاک ہے اور اُب آپ کوما لک کے سپرُ د کرتا ہوں۔

مجاهدهورياضت

مجاہدہ وریاضت تصوف کے دواہم رُکن ہیں اور مجاہدہ تصوف کی جان ہے۔
مجاہدہ کے بغوی معنی کو ششش، جدو جہداور نفس کشی کے لئے ریاضت کے الفاظ ہیں
اور یہ جدو جہد جہاد بالنفس کے نام سے موسوم ہے جسے حضور نبی اکرم الٹی ایکی نے جہاد
اکبر قرار دیا ہے ۔خواہشات نفس کی مخالفت کو ہی صوفیاء کرام مجاہدہ کہتے ہیں نفس اگر
کسی گناہ کا تقاضہ کررہا ہے تو اُسکورو کنااور اُس کی مخالفت کرنا ہی مجاہدہ کہلاتا ہے۔
قرآن کریم کی سور ڈالعن کہوت آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالی ہے
قرآن کریم کی سور ڈالعن کہوت آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالی ہے
''وَالَّذِینَ جَاهَدُ وَا فِینَنَا ۔۔۔۔ جولوگ ہماری راہ میں جہاد (مجاہدہ) کرتے ہیں تو
ہم یقینا اُنہیں اپنی راہیں دکھادیتے ہیں۔

اس آید مبارکہ سے یہ بات واضح ہورہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لئے کوشش کرنا ضروری ہے جب تک کوئی مجاہدہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اُسے اپنی طرف آنے کا راستہ نہیں دکھائے گا۔حضور نبی اکرم النی ایک غزوہ کے سیم سیمیں کے سیمیں کی ایک غزوہ کے سیمیں کی اُسے اپنی طرف آنے کا راستہ کے سیمیں کی اُسے کا کہ کا کہ کا راستہ کے سیمیں کی اُسے کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کی کا کہ کہ کے کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا

£ 32 3

مبارکہ سے واپس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ اب ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ رہے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ جہادا کبر کیا ہے؟ تو آپ الٹی ایک ارشاد فرمایا وہ نفس کا مجاہدہ ہے۔

اولیاء کاملین کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے سخت سے سخت مجاہدات کر کے قرب الہی کا در جہ حاصل کرتے تھے۔ کیونکہ مجاہدات کا مقصد بھی صرف اور صرف ذات الہی کا قرب اور اسکی رضا مقصود ہوتی ہے حتی کہ اُس کے حصول کے بعد بھی اکثر اولیائے کاملین مجاہدات اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقا در جبیلانی رہی ہیدائشی ولی ہونے کے باوجوداُن کی حیات مبارکہ مجاہدات سے بھر یورنظر آتی ہے۔

ولی جب مجاہدہ کرتا ہے تو تب اُسے را زیائے سر بستہ ہے آگہی نصیب ہوتی ہے اور اس کے سامنے سے غیب کا پر دہ اُٹھ جا تا ہے جس سے وہ دنیائے فانی کی حقیقت کوسمجھ جاتا ہے۔

نے کی ہیں، اہل زمانہ میں اُن کی نظیر نہیں دیکھی۔ اہل ظاہر اُن کے اندرونی درداور شخلِ باطن سے بے خبری کے باعث اُن پرمعترض ہوتے تھے۔ اُن کا کوئی نفس اُسم ذات کے ذکر سے خالی نہ گزرتا تھا اور کمال استغراقِ حال سے اشغالِ ظاہری کی طرف توجہ سے معذور تھے۔ کی طرف توجہ سے معذور تھے۔ (مہرمنیر، صفحہ 402، مطبوعہ 1997: ء)

### عطائي جُبه فقراور مجاهدات

تاجدارکلیام بابافضل الدین کلیامی کوجب اپنے مرشد کریم سے فقر و درویشی کا جبہ مبارک عطا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آبھیں بند کر کے دیکھیں اور جو کچھ نظر آئے اُسکو بیان کر دینا ہے۔ جب آبھیں بند کیں توؤہ اُسرار ورموزمنکشف ہوئے کہ آپ برایک وجدانی کیفیت پر اپنے جسم کے کپڑے کہ آپ برایک وجدانی کیفیت پر اپنے جسم کے کپڑے کھاڑ دیے اور آبادی حجوز کرویرانہ اختیار فرمایا۔

موضع میاں رشدا کی ایک مسجد میں ایک بھوہڑ کے اندر ایک ہفتہ گزارا جب ساتواں روز آیا تو ایک بوڑھا شخص مسجد میں آیا اُس نے اُوپر سے بھوہڑ اُتا تو ایک بوڑھا شخص مسجد میں آیا اُس نے اُوپر سے بھوہڑ اُتارتے ہوئے کہا، کیساخوبصورت جوان اور بھوہڑ میں کیوں چھپا ہوا ہے جس پر حضرت کلیا می سرکار نے فرمایا کہ اے بابا تم ہی بتاؤ کہ اسمیں کیارا زہے ۔تو وہ بابا کہنے لگا کہ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ کسی عورت کے عشق میں تمہارایہ حال ہوا ہے۔ جس پر حضرت نے فرمایا کہ باباتم سے کہتے ہو (یعنی راز کوظاہر نہ کیا) ،اللہ پاک کی یہی رضاتھی میں یہاں آ کر چھپ گیا۔

# موضع سنكهوري مين قيام اور سخت مجابدات

موضع سنگھوری میں قیام کے دوران شہنشاہ کلیام نے جس قسم کے مجاہدات فرمائے اُنکی نظیر ملنامشکل ہے۔موضع سنگھوری کی جھاڑیوں پر لیٹتے لیٹتے ، إدھر

£ 34 3

ے اُدھر اور اُدھر سے اِدھر آتے جاتے اور آپ کے جسم کے بوجھ کی وجہ سے جھاڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کرخشک ہوگئی تھیں۔اس عمل کی وجہ سے جسم پر کانٹوں کی وجہ سے جسم نرخی ہوجا تااور اُن سے خون بہنے لگتا۔ آپ نے اپنے جسم وجان کوجلا کرا نگارہ بنادیا تھا اور بیٹھنے کے لئے دھوپ میں پتھر کی سِل بچھائی تھی۔

حضرت کلیا می سر کارایک ایسے دریائے عشق وستی میں غوطہ زن ہوئے جسکا نہ تو کوئی طول تھااور نہ ہی کوئی عرض ۔ حالت جذب وستی میں جسم کا گوشت کا ٹ کاٹ کر پھینک دیتے تمام عمر جسم پاک پر چھری چلاتے رہے اور ہمیشہ نفس امارہ کا محاسبہ کرتے رہتے ، یار کے قرب ووصال کا مطلب حاصل کیا حرص وہوس کوفضول سمجھ کرفنا فی الذات ہو گئے تھے اور دنیا ترک کر کے ذات کا دیدار فرمایا۔

حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے مجاہدہ نفس کی انتہاء کہ ایک مرتبہ اپنی ران کا گوشت کاٹ ڈالاجس کے زخم سے بیمار ہو کر بیٹھ گئے ۔ حضرت سید معظم شاہ جہلیاری جناب کی بیمار پُرسی کرنے کے لئے تشریف لائے اور آپ سرکار کے پاس پڑی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور پھر پیار ومحبت میں حضرت کلیامی سرکار کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ، جواب میں حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے جسم کی ایک رگ چھڑی سے کاٹ دی ۔ حضرت سید معظم بادشاہ جوں جوں کہتے بس کرو، بس کرو، سرکار کلیامی توں توں توں مزید کاٹے جاتے جیسے دولت مندکی خواہش دولت سے کبھی سیر کہیں ہوتی وہ ہمیشہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے۔

جهادنفس مين آپ كامقام

حضرت (قبلہ عالم گولڑوی) فرمایا کرتے تھے کہ جہادنفس میں اُنہیں بلند مقام حاصل تھا چنانچ ایک روز حضرت نے فرمایا ''پیرجی! درویشی مجاہدہ کا نام ہے،

£ 35

کئی برس سے نفس ٹھنڈا پانی مانگتا ہے لیکن میں اسے گرم پانی دیتا ہوں میں نہیں جانتا کہ کس پھل کاذا کقتہ کیسا ہوتا ہے اور میٹھا کسے کہتے ہیں . . ''
یاواصاحب نفس کشی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے گرمیوں کی دھوں میں پتھر

باواصاحب نفس کشی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے گرمیوں کی دھوپ میں پتھر
کی ایک سِل پر پڑے رہتے اور سردی میں کسی کوچھت پر کھڑا کر کے ٹھنڈے پانی کی
دھارا پنے سر پرڈلواتے اور عشق الہی کے سوز میں ہائے ہائے کرتے رہتے۔
ایک دن باواصاحب (سرکارکلیامی) کی مجلس میں کسی شخص نے پڑھا
میں فرید فرید فوید ن

توآپ کی بڑیوں سے تراق تراق کی آوز آئی۔

حضرت کے بیٹھنے کاانداز

حضرت بابافضل الدین کلیامی عمر بھر پب کے بھار پرتشریف فرما ہوتے کبھی پشت لگا کرآرام نہ فرما یا۔ چشمان مبار کہ سے نینداُ چاٹ کر دی تھی اوراُن کو ذاتِ حق کی طرف متوجہ رکھااور ساتھا پنے محبوب حقیقی کارا زبھی چھیا ہے رکھا۔

سلسلۂ چشتیہ صابر یہ ہیں ظاہر سے زیادہ باطن پرزور دیا گیا ہے اوراس سلسلہ مبارکہ کی اساس عشق الہی ہے، طاعت ،عبادت ،ریاضت اور مجاہدے کا اصل مقصود سوزِ عشق کا فروغ ہے نفس کوزیر کرنے اور اُسکی تا دیب کے لئے مجاہدات پر زور دیا جاتا ہے ۔ اسی طرح سلسلہ چشتیہ میں ساع سوزِ عشق کو مجھڑکا نے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔

مجابدات کے انعام کے طور پر پالکی میں بیٹھنے کا حکم خداوندی

حضرت بابافضل الدین کواللہ تبارک وتعالی کی طرف سے پالکی میں بیٹھنے کا حکم القاء ہو چکا تھالیکن آپ نے اِس کو کافی عرصہ تک چھپائے رکھا۔ ذات باری

£ 36 3

سے روزانہ القاہوتا کہ تحجےلوگ پالکی میں بٹھا کرچلیں گے اور یہ ایک قسم کی تالیف قلب اور سخت ترین مجاہدات کے بعد جسم اسکا متقاضی تھا کہ پیدل سفر سے رُکا جائے۔ اِس کے جواب میں آپ ہمیشہ یہ فرماتے کہ یہ میری شان مقدر نہیں کہ لوگوں کے کاندھوں پرسوار ہوں۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موضع تخت پڑی کے ایک مرید کی شادی تھی وہ آپ کو لینے کے لئے آگیا آپ اُس کے ساتھ روانہ ہو گئے لیکن جب ہر کہ میرا کے قریب پہنچ تو آپ بیٹے تو آپ بیٹے تو آپ بیٹے تک کے لئے آپ بیٹے کاراز بتا نیس فرمایا کہ اب پیدل چلنا ممنوع ہو گیا ہے کیونکہ ستر (70) بار پاکئی میں سوار ہونے کا حکم آچکا ہے اور اب یہ حکم واپس کرنا میرے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے اس لئے یہاں بیٹھ گیا ہوں۔

ستر وار آیا حکم پاکئی دا صابر دتا جواب فرمائی کے تے مشکل کار ہوئی حکم پرتنے دی ، تدھ بیٹھ گیا ہے آئی کے تے مشکل کار ہوئی حکم پرتنے دی ، تدھ بیٹھ گیا ہے آئی کے تے مریدین و مین نے فی الفورشیشم کی کٹری کاٹ کراو پر کمبل ڈال کرڈولی بنائی اور پھر اس پاکئی میں آپ سوار ہوکر شادی والے گھر رونق افروز ہوئے۔

تاجدار گولڑ ہاور میاں فضل الدین کلیا می کی پہلی ملاقات

غوث زمال حضور قبلہ پیرسیدمہر علی شاہ گولڑوی کے سوائح حیات پر مطبوع کتاب ''مہر منیر'' کے صفحہ نمبر 400 تا 403 پر حضور خواجہ بابا فضل الدین کلیامی کے مجاہدات، کشف و کرامات اور جنازے کے احوال تو تحریر بیں لیکن اِس میں حضور بابا فضل الدین کلیامی سے حضرت قبلہ پیرسیدمہر علی شاہ گولڑوی کی پہلی ملاقات کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔

حضور بابافضل الدین کلیامی کے احوال پر بہلا ماخذ کتاب''گلزارِفضل''

£ 37 3

ہے جس میں اِن دوعظیم شخصیات کی پہلی ملاقات کے احوال 69 منظوم پنجابی (پوٹھوہاری) اشعار میں موجود ہیں اور اسمیں اُس شخصیت کا بھی ذکر موجود ہے جوحضرت پیرسید مہر علی شاہ کے ہمراہ موجود تھی۔ یہ ملاقات تکیہ شاہو جو آجکل تکیہ حضرت بابافضل الدین کلیامی سے معروف ہے، میں ہوئی جوسر کلرروڈ وارث خان، مری روڈ راولپنڈی میں واقع ہے۔ اس ملاقات کے شاہداور راوی ایک عیدا نامی فقیر تھے جنہوں نے یہ تمام رُوداد کتاب ''گلزارِ فضل'' کے مصنف حضرت مولا بخش فقیر تھے جنہوں نے یہ تمام رُوداد کتاب ''گلزارِ فضل'' کے مصنف حضرت مولا بخش چشتی صاہری خلیفة حضرت بابافضل الدین کلیامی کو بتائے تھے۔

عیدا نامی فقیر کی گولڑہ شریف میں کوئی رشتہ داری تھی جس وجہ ہے اُسکا گولڑہ شریف آناجانار ہتا تھااوریہ وُہ زمانہ تھا کہ جسوقت حضور قبلہ پیرمہر علی شاہ کے والد کے ماموں حضرت پیرفضل الدین گیلانی المعروف باواصاحب مسند آراء تھے۔

عیدافقیر بیان کرتا ہے کہ میں حضرت پیرفضل الدین گیلانی سے ملتا تھا آپ میرے ساتھ بہت محبت وشفقت فرماتے اور مجھے عزت و تکریم سے بھی نوازتے۔ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا ، میں حاضر خدمت ہوا عرض کی حضرت ارشاد فرمائیں! آپ فرمانے لگے کہ حضرت پیرفضل صابری راولپنڈی آئے ہوئے بین تم مہرعلی شاہ کوساتھ لے جاؤتا کہ وہ اِن کے لئے دعافر مادیں اور آپ نے اُن کے لئے ہدیے روانہ کے اور ارشاد فرمایا کہ اُن کے حضور میرایہ ہدیہ پیش کریں اور میری طرف سے اُن کے قدم مبارک کو ہا تھ لگانا۔

پیرسدفضل الدین گیلانی نے یہ بھی فرمایا کہ اس عاشق صادق کو ہاتھ باندھ کرمیرا سلام بھی عرض کرنا اور کہنا کہ ہم تو درویش مسافر سے آدمی ہیں اور یہ میری ہمشیرہ کا ہیٹا ہندوستان سے تحصیل علم اور فاضل بن کرآیا ہے فضل و کرم کی نظر فرما کر اُس کا ہیڑا پارلگادیں۔ اُس کا ہیڑا پارلگادیں۔

38

عیدافقیربیان کرتاہے کہ میں نذرانداور پیرسیدمہرعلی شاہ کوساتھ لے کرچل پڑاراولپنڈی تکیہ شاہوجا پہنچے حضرت فضل سرکارتشریف فرما تھے اردگرد بہت زیادہ ہجوم تھا، میں بھی آپ کے حضور نذرانہ پیش کر کے ملا اور پیرفضل الدین گیلانی صاحب کاسارا پیغام بھی سنادیا۔ آپ نے نذرانہ قبول فرمایا۔ اسی طرح آپ نے بھی بڑے پیرصاحب کے بارے میں پوچھااوراس کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ مہر علی شاہ مل صابر نوں بیٹھے ہو دو زانوں

مهر ی ساه من صابر نول میسے ہو دو رانوں حضرت کچھ نہ پنچھنا کیتا ایپہ بھی چپ زبانوں اس وہ علی شاہر بھی مراری سر کا کرمل کر از

حضرت پیرسیدمهرعلی شاه بھی صابری سرکار کومل کر با أدب بیٹھ گئےلیکن حضرت فضل سرکار نے نہ کوئی بات پوچھی اور نہ ہی پیرمهرعلی شاہ نے کچھ پوچھا۔ حضرت فضل الدین کلیامی اورلوگوں سے خوب کھل کر بات چیت کرتے رہے کیکن پیرصاحب کی طرف کوئی تو جہ کی اور نہ ہی کچھ پوچھا۔

بیٹے بیٹے جب ظہر کا وقت ہو گیا تو حضرت پیرسید مہر علی شاہ نے آپ سے نماز کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤپڑھ آؤ۔ مسجد گئے نماز ظہر اداکی واپس تشریف لائے اور پھر باادب ہو کر بیٹھ گئے اسی طرح بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت بھی ہو گیا آپ نے پھر اجازت طلب کی جواب میں حضرت فضل سر کارنے فرمایا، اللہ کاحق اداکر آؤ۔ نماز عصر اداکی اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئے نہ ہی تو حضرت بابا جی کلیامی نے کچھ پوچھا اور نہ ہی حضرت پیرسید مہر علی شاہ نے پھر اجازت طلب کی جب اذان ہوئی تو حضرت پیرسید مہر علی شاہ صاحب نے پھر اجازت طلب کی جس پر سر کا رفضل موابری نے فرمایا، 'نجا کر پڑھ آؤاور جودل میں آئے وہی کرو'۔

عیدافقیر بیان کرتاہے کہ ہم دونوں اُٹھ کرمسجد میں آگئے نما زمغرب اداکی

£ 39 3

اور نما زعشاء ادا کرنے کے بعد حضرت پیرسید مہر علی شاہ بیٹھ کرایک کتاب پڑھنے لگے اور آپ نے مسجد میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ساری رات گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو فرمانے لگئے میں بہاں ہی رہو، میں حضرت شاہ چن چراغ کی مسجد میں فجر کی نمازادا کروں اور اُن کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کروں اور تشریف لے گئے۔ مسجد کے امام نے اذانِ فجر دی میں نے اُٹھ کروضو کیا اور نمازادا کی ،سردی کے ڈرکی وجہ سے مسجد کے اندر ہی بیٹھار ہا،سورج جب طلوع ہوا تو میں ڈیرہ پر پہنچا تو قبلہ پیرصاحب مجھے وہاں نظر نہ آئے بھر اُن کا پتہ کرنے کے لئے حضرت سید شاہ چن چراغ کے روضہ پر پہنچا اور حضرت قبلہ پیرمہر علی شاہ صاحب کوساتھ لے کر حضور کلیا می سرکار کی بارگاہ میں بہنچے۔

حضرت فضل سر کار، حضرت مهر علی شاه کی طرف متوجه ہوئے اور دیوانِ حافظِ شیرازی سے ایک سوالیہ شعر پڑھا جس پر حضرت پیرسیدم ہر علی شاه نے بھی دیوانِ عافظ کا ایک جوابی شعر پڑھا، حضرت باباجی کلیامی نے دوبارہ پھرایک شعر پڑھا تو قبلہ پیرصاحب نے دوسری باری بھی جوابی شعر پڑھا۔حضرت بابافضل سر کارنے دیوانِ حافظ کا ایک جوابی شعر پڑھا جس پر قبلہ پیرصاحب خاموش رہے۔

اس ساری گفتگو کے بعد حضرت بابافضل الدین کلیامی نے حضرت قبلہ پیرمہر علی شاہ کی پشت مبارک پرتھیکی دی اور فرمایا کہ ہمہ وقت یا دِخدا وندی میں بیٹھ کرموج کریں۔ آپے دروازے پرخلقت پرندوں کے جھرمٹ کی طرح آئے گی۔ حضرت کی بارگاہ سے الودع ہونے کے بعد دونوں گولڑہ شریف باوا صاحب یعنی بڑے پیرصاحب کی خدمت میں پہنچ گئے، قدم مبارک کو بوسہ دیا تو قبلہ پیرفضل دین شاہ صاحب فرمانے لگے وہ تمام معاملات جو تمہیں پیش آئے بیں بیان

£ 40 3

🗕 كليام كوچةِ عِشق 🚽

باباوّل

کروجب تمام معاملات آپ کی بارگاہ میں پیش کے تو آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عیدا تمہارے بیر کا دنیا میں نہ کوئی ثانی ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ اپنے اسم پاک کی لاج پالے گاجب روز محشر ہر کوئی اپنا رونا رور ہا ہوگا میر ااور اُن کا ایک ہی نام ہے اس وجہ سے آپ مشکل وقت پرمیر ابیر اپارلگادیں گے۔ سرکار فضل کی شادی کا واقعہ

حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے والدین کریمین نے خوشی کے ساتھ اپنے صاحبزادے کی شادی کا صلاح مشورہ شروع کیا تو آپ سرکار نے صاف جواب دے کر جنگل کی راہ اختیار کرلی اور ایک طویل مدت کے بعد سرکار کلیام شریف واپس تشریف لائے۔آپ کے والدین نے بطور سفارش یا وسیلہ سیرمہدی شاہ گیلانی سے کہا کہ میرابیٹا کافی عرصہ سے شادی سے انکاری ہے آپ کلیام اعوان جائیں اور اُنہیں ہرممکن سمجھائیں میں نے اُس کی بڑے نا زاور لاڈ سے پرورش کی ہوئی ہے۔ جی کرتا ہے کہ اُسے ایک بارگھر لاؤں اور اس کے چہرہ مبارک پرسہرا دیکھنا چاہتا ہوں۔

سیرمہدی گیلانی سے آپ کے والدِ گرامی نہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ اُسے شادی
کرنے پر رضا مند کرلیں تو ہیں تمام عمر آپ کا احسان مندرہوں گا۔ قبلہ شاہ صاحب
فرمانے لگے کہ ہیں کو شش کروں گا کہ ہرممکن اسے ساتھ لے آؤں اور ؤہ جو شرط
بھی رکھے گا ہیں خوشی کے ساتھ سلیم کرلوں گا۔ سیرمہدی گیلانی صاحب کلیام اعوان
پہنچے اور حضور بابا فضل الدین کلیامی کو تمام با توں سے آگاہ کر کے سمجھانے لگے جس
پر حضرت خواجہ فضل الدین سرکار نے رو کر فرمایا ، مجھ سے اب دُنیا کے کام نہیں
ہوتے مجھے توعشق حقیقی نے ذبح کیا ہوا ہے۔

£ 41 3

آپشہنشاہ بغداد کے پوتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ میری تقدیر کو لوحِ محفوظ سے مٹا کراپنے خیال کے مطابق لکھوا دیں تو اُس صورت میں ، میں آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں اور اگریہ بات آپ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ شاہ جی میری باگ ڈورخصم سائیں کے ہاتھ میں ہے جیسے مالک کی مرضی۔
مالک کی مرضی۔

حضرت فضل کلیا می سرکاری گفتگو سننے کے بعد شاہ صاحب پھراصرار کرنے لئے کہ بیں تو ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تیرے لئے شادی کا جوڑ جوڑ دیا ہے۔ اسی دوران قبلہ شاہ صاحب کی زبان سے ایک ہلکا جملہ لکل گیا جس پر قبلہ کلیا می جلال میں آگئے اور فرمایا کہ اے سید! سن لوتم اپنے آپ کو سید کہلاتے ہو، تو میں رسول اللہ لٹی آیٹا کا اُمتی ہوں، آپ اُوپر سے میرے سر پر جوتا جیجیں۔ دیکھواللہ پاک کی برکت سے میرا جوتا آتا کہ آپ کا۔ جونہی آپ کے تعلین مبارک اُٹھ کھڑ ہے ہوئے تو شاہ صاحب ڈرگئے، شاہ صاحب نے اُٹھ کر ہاتھ باندھ لیے اور معافی ما نگ کر کہنے لگے کہ میرا قصور معافی کر دیں اس بات کی خبر ندر کھتا تھا کہ آپ اس اعلی و اُرفع مقام پر فائز ہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ صاحب حضوری ہیں اور میں سرکار دور ہوں۔ وعالم اٹھ آپائے کی کچری پاک سے بہت دور ہوں۔

شاہ صاحب نے جب دست بستہ اپنی غلطی تسلیم کر لی تو تب سرکار معلیٰ کے حلال کا جوش ختم ہوا۔ سرکار کلیا می نے گیلانی سیدسے فرمایا کٹم اگر حضور خوث پاک کی اولاد سے نہ ہوتے توتم نے جو طنزیہ بول بولا ہے اسکی سزامیں تم عمر بھرروتے ہی گزارتے ، جب معافی ملی توسید صاحب جان بیچا کروا پس گھر آئے۔

گیلانی سیدصاحب کلیام سیدال اپنے گھر پہنچنے کے بعد سرکارکلیامی کے والد

423

گرامی کے گھر گئے تو کہنے لگے کہ میں نے ایک ایسے سمندر میں تاری لگائی کہ جہال سے کچھ ہاتھ نہ لگا، شاہ بغداد نے مدد فرما کرمیری جان بچائی ہے اور آپ کاوہ بیٹا جس منزل تک پہنچ چکا ہے کسی اور کی وہاں تک رسائی نہیں ہوسکتی ۔لہذا میری بات شن لوکہ آئندہ اُسکی شادی یا اُسے گھرلانے کی بات نہ کرنا۔

### حضورنبی کریم ﷺ کاسلام برائے میاں فضل الدین کلیامی

# ''اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا''

حضرت مولوی عبدالستار چشتی صابری جب واپس تشریف لائے تو یہ پیغام پہنچانے نے سے گریز کرتے رہے (حالا نکہ لفظ بدعتی اچھے معنوں میں ہے لیکن ادباً) ایک دن حضرت بابا فضل الدین نے مولوی عبدالستار صاحب کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے کہ میرا سلام مجھ تک کیوں نہیں پہنچاتے اس پرمولوی صاحب عرض گزار ہوئے کہ حضرت میں صرف اِس لفظ کی وجہ سے خاموش رہا۔

گزار ہوئے کہ حضرت میں صرف اِس لفظ کی وجہ سے خاموش رہا۔
(ماخوذاز کتاب فیضان کلیام ،صفحہ 89 ،مطبوعہ 2000ء)

کتاب مہرمنیر ،صفحہ 403 میں بھی یہ واقعہ تقریباً اسی طرح مذکور ہے آخر سیمہ

£ 43 3

میں یہ الفاظ تحریر ہیں'' ارشاد فرمایا کہ اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا یہ شن کر باوا صاحب پر بڑی کیفیت طاری ہوئی اور عرصہ تک اس پر وجد کرتے رہے۔'' میدان کر بلا کا صرف ایک کوند دیکھا ہے

شہنشاہ کلیام حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی خدمت میں ایک مرتبہ
ایک صاحب علم سیزاد ہے تشریف لائے اور آپ کی بارگاہ میں ایک خواب بیان کیا
کہ حضرت میں نے آج رات کر بلائے معلیٰ کی زیارت کی اور جملہ واقعات کا
مشاہدہ کیا، میں نے کر بلاکا وہ ریتلا میدان بھی دیکھا جس کے سینے پر حضرت امام
حسین ریسے کا جسد اطہر پڑاتھا، جس پر محب اہل بیت حضرت میاں فضل الدین
کلیامی یوں گویا ہوئے، کہ جناب آپ کر بلا کے تمام واقعات کود یکھنے کے بعد بھی
ہوش میں پھر رہے بیں میری طرف نگاہ ڈالیں کہ میں نے میدانِ کر بلاکا صرف
ایک کونے دیکھا ہے تو اب تک ہوش میں نہ آسکا اور اپنے جسم کو پتھرکی سِل پر جلار ہا
ہوں اور چھری سے اپنے جسم کا گوشت کا طرب کہ شائد ہوش میں آجاؤں۔

### خواجهالله بخش تونسوی اور حضرت فضل الدین کلیامی

ایک مرتبہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی اور حضرت فضل الدین کلیای پاکپتن نثریف سالانہ عرس کے موقع پر اکٹھے ہوئے حضرت اللہ بخش تونسوی نے اپنے ایک غلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ کلیامی پیرسے کہو کہ نماز کی پابندی کیا کریں، اتنے بڑے آدمی ہو کرنمازیں کیوں ترک کردی بیں اورا گرآج نماز کے لئے نہ آئے تو پھر مناسب نہ ہوگا اور نماز ظہر میں باجماعت حاضر ہونا ہے ۔ خادم پیغام لے کر پہنچا اور سارا حال سنایا۔ سرکار کلیامی پیساری باتیں سُن کر فرمانے لگے کہ اُنہیں بھی میرا یہ بیغام دے دینا کہ اتنے بڑے سجادے پر تشریف فرما ہوکر کے انہیں بھی میرا یہ بیغام دے دینا کہ اتنے بڑے سجادے پر تشریف فرما ہوکر

میرے حال کی خبرنہیں اور ساتھ یہ بھی پیغام ارسال کیا کہ وہ اب نماز پڑھنے کے لئے آئیں گے ذرانظراُ کھا کر دیکھ لینا۔خادم نے حضرت تونسوی کوسر کارکلیامی کا پیغام پہنچادیا۔

نمازظہر کا وقت ہوا سرکارکلیا می مسجد میں چلے گئے تکبیر ہوئی اور جماعت کے کھڑی ہوگئ حضرت تونسوی سرکار نے دیکھا کہ کلیا می پیرآیا کہ نہیں۔ جماعت کے فرضوں کے بعد سرکار تونسوی نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو کلیا می سرکار دائیں طرف نظر آئے اور جب بائیں طرف سلام پھیرا تو سرکارکلیا می بائیں طرف بھی نظر آئے۔ اب سخت حیران ہوکر جب دوبارہ دائیں اور بائیں طرف دیکھا تو آپ پھر نظر نہ آئے۔ اب سخت پریشانی اورفکر کی حالت میں حضرت سرکارکلیا می کے حضور پیش ہوکر معافی کے طلبگار ہوئے اور فرمایا میں آپ کے مقام سے بالکل ناوا قف تھا آپ کی بلند شان ہے۔ تب آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم حضرت شاہ سلیمان کے یو تے ہواورؤ ہمیرے دِل اور جان تھے۔

( نوٹ،حضرت خواجہاللہ بخش تونسوی کےاب تک شائع ملفوظات میں اس واقعہ کا تذکرہ نہیں مل سکا۔ )

# بابافريد كےروضے كاكلس گھوم جانا

حضرت فرماتے ہیں (حضرت پیرمہرعلی شاہ) کہ ایک دفعہ میں اور باوا صاحب پاک پتن شریف کے عرس پرا کھھے گئے تھے۔جب بہشتی دروازہ کے کھلنے کا وقت قریب آیا تو باوا صاحب نے کہا پیرصاحب! دیکھنا جب بہشتی کھلے گا تو حضرت گنج شکر کے روضہ پر جوکلس ہے وہ گھوم جائے گا۔ چنا نچہ میں نے دیکھا تو واقعی کلس گھوم گیا۔

حضرت نے 1326ھ،1908ء میں دروازہ کھلنے سے پہلے ایک مجمع کے سامنے یہ رازظا ہر فرمایا چنانچہ بے شارلوگوں نے (جن میں نواب محمد حیات صاحب

₹ 45 ₹

قریشی اور حضرت شیخ الجامعه صاحب بھی شامل تھے ) اپنی آنکھوں سے دیکھ کراس قول کی تصدیق کی اُس روز حضرت نے کلس کے گھوم جانے کی حکمت یہ بیان فرمائی تھی کہ اس وقت حضور سرور انبیاء لٹی آیا اور اصحاب کبار اور مشائخ عظام تشریف لاتے ہیں اور پیسلامی ہے۔ (مہرمنیر ،صفحہ 402)

#### طلبمعافي

ا یک سال باوا صاحب پاک پتن شریف کے عرس پر دیوان صاحب کی حسب فرمائش اُن کے لئے ایک قیمتی چیز مخفقاً لیے جارہے تھے کہ ایک سیدزاد ہے مصر ہوئے کہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے عذر کیا کہ دیوان صاحب نے یہ چیز منگوائی ہے۔ وہ حضرت گنج شکر کی اولاد ہیں ، میں انہیں ناراض نہیں کرسکتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگروہ دیوان صاحب حضرت گنج شکر کی اولاد ہیں تو میں حضور نبی صاحب نے کہا کہ اگروہ دیوان صاحب حضرت گنج شکر کی اولاد ہیں تو میں حضور نبی کریم الٹی آئے آئل سے ہوں۔ یہ سن کر باوا صاحب تراپ گئے اور وہ چیزاسی وقت اُن کے حوالے کر دی۔ پاک بیتن شریف پہنچ تو دیوان صاحب سے معافی مانگوانہوں رات کو خواب میں حضرت گنج شکر نے حکم دیا کہ باوا صاحب سے معافی مانگوانہوں نے جو کچھ کیا تھیک کیا۔ (کتاب: مہر منیر صفح کو)

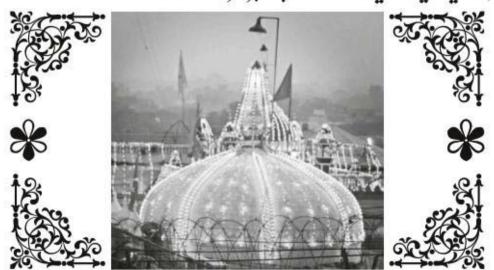



Kalyan

### حضرت میاں فضل الدین کلیامی کاراہ سلوک

سلوک کالفظی معنی چلنے کے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور وصل کی راہ پر چلنا اور طریقت کی منزلوں کو مجاہدات ، ریاضات اور ا تباعِ سُنت اور شریعت کے مطابق طے کر کے مقصود تک پہنچنا ہے۔ اِس راہِ سلوک پرعمل کرنے والا سالک کہلا تا ہے جس کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اُس کے مریدین ہوتے ہیں، عوام اور خواص اُس شخصیت سے رجوع کرتے ہیں اور وہ اُن کی شریعت کے مطابق تر ہیت کرتا ہے۔ بخلاف مجذوب جس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ور موز کر میں اور ورموز میں میں محووم سے بولائی اُسرار ورموز میں میں محووم سے بواللہ تعالی کی طرف سے عطا کر دہ ہوتے ہیں۔

سالك كى أقسام

سالک کی دواً قسام ہیں۔

1- سالک مجذوب

2۔ مجذوب سالک

1- سالک مجذوب

سالک مجذوب وہ ہوتا ہے جس کوسلوک گی انتہا میں جذب نصیب ہویعنی
سلوک جذب پر مقدم ہو، وُ جودی اُولیائے کرام اکثر سالک مجذوب ہوتے ہیں
سالک اِس لئے ہوتے ہیں کہ وہ شادی ہیاہ کرتے ہیں اُن کے ہیوی بچ بھی
ہوتے ہیں اچھااور خوبصورت لباس پہنتے ہیں اور اسی طرح اچھا کھانا بھی کھاتے
ہیں ۔ مجذوب اس لئے کہ اُن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی مستی کا غلبہ ہوتا ہے اور
وہ یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ میں موجود نہیں ہول ، اللہ ہی موجود ہے۔

£ 48 3

سیدالطائفہ حضرت سید نا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے جُئے ہیں سوائے اللہ تعالی کے بچھ جھی نہیں ، یعنی وجود کی نفی ہو چکی ہے اور ہیں فناسے گزر کر بقا باللہ ہیں داخل ہو گیا ہوں۔ تاریخ اسلام ہیں کئی ایسی شخصیات گزری ہیں مثال کے طور پر قافلہ سالا یوشق حضرت مولا نا جلال الدین رومی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی مسائیں سچل سرمست اور ماضی قریب میں تاجدار گولڑ ہشریف حضرت پیرمہر علی شاہ گیلانی ہیں۔ اِن عظیم شخصیات کے اعمال چونکہ شریعت محمدی لٹھ اُلیکی کے مطابق ہوتے ہیں اس لئے اِن حضرات کے نقش قدم پر چلنا گو یارسول اللہ لٹھ اُلیکی کے مطابق ہوتے ہیں اس لئے اِن حضرات کے نقش قدم پر چلنا گو یارسول اللہ لٹھ اُلیکی کے نقش قدم پر چلنا سے۔

#### 2- مجذوب سالك

مجذوب سالک وہ ہوتا ہے کہ جس پرعشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے اوراُس
کے سلوک کی ابتداء جذبہ سے ہوتی ہے اور پھر اسی حالت جذب میں بعض
اوقات وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جوشر یعت محمدی کے مطابق نہیں ہوتے توالیسی
صورت میں نہ تو ہمیں اُن کی پیروی کرنی چاہیے اور نہ ہی اُن پرکسی قسم کا کوئی
اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ اِس کے نتائج دنیا اور آخرت میں صرف رُسوائی اور
ذلت ہے۔

راوسلوک اوراُس کی اقسام کامخضر تذکرہ کرنے کے بعد اَب ہم حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس زُمرہ سلوک ہیں نظر آتے ہیں۔ راہسلوک کی مذکورہ اقسام کا بغور جائزہ لیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی شخصیت، نةو سالک اور نه ہی مجذوب اور نه ہی سالک محبذوب اور نہ ہی سالک کی جملہ ہی سالک مجذوب سالک کی جملہ نشانیاں بدرجہاً تم نظر آتی ہیں، اختصار ہے اُن کا تذکر کرتے ہیں۔

49

#### مجذوب سالك سيسرز دأفعال

مجذوب سالک سے ایسے اُفعال سرز دہوتے ہیں جوشریعت محدی کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اُن پراعتراض نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر حضرت میاں فضل الدین کلیا می سے جذب وسکر کے باعث ظاھراً نماز چھوٹ گئتھی جس پر ظاہر ہیں حضرات آپ پراعتراض کیا کرتے تھے حالا نکہ آپ نے اپنے اس عذر کا کئی بار جواب بھی عطافر مادیا تھا۔

### تركبنماز پرحضرت پيرقاسم موہروي كوجواب

حضرت پیرمحمد قاسم موہڑوی جب ہندوستان سے علوم دینیہ کے حصول کے بعد جب علاقہ پوٹھوہار میں پہنچ تو دِل میں خیال آیا کہ کسی مردِ کامل کی تلاش کرنی چاہئے، معلوم ہوا کہ ایک فقیر کلیام شریف میں رہتا ہے جو ہمیشہ سماع سنتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے۔حضرت قاسم موہڑوی یہ سننے کے بعد فوراً در بار پر پہنچ اور حضرت میاں کلیامی سرکار سے پوچھنے لگے کہ مجھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ تو بتاؤ؟ جس پر آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں معذوری کی وجہ ہے اور یہ میراقصور بھی ہے جس پر مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھنے کے بغیر تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک آپ روحانی طور پر آسمان سے بھی آگے گزر عائیں۔

لہذا آپ اُٹھواور میرے ساتھ مسجد چلو، چنانچ پسر کارِفضل مسجد کی طرف چل پڑے۔ مولوی صاحب نے دو کوزے پانی کے بھرے، ایک آپ کو پکڑا دیااور دوسراا پنے لئے رکھ لیا۔ حضرت کلیامی سرکار نے اُس کوزہ کو پکڑ کر ہلایااور پھراُ سے جب اُلٹا کیا تو اُس میں سے پانی نہ نکلا اِس پر آپ نے مولوی صاحب سے فرمایا کہ مجھے خالی کوزہ دیا ہے؟ مولوی صاحب نے اُب دُوسرا کوزہ پکڑایا تو اُس سے بھی

£ 50 3

پانی نه نکلا۔مولوی صاحب نے جب یہ معاملہ دیکھا توخوف زدہ ہوکر کا نینے لگے اور حضرتِ کلیامی سرکار کی بارگاہِ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ ترکے نماز پرسجادہ نشین درگاہ حضرت کا کاجی کوجواب

درگاہ حضرت کا کا جی صاحب کے سجادہ نشین مولوی عبد الحکیم موضع کھینگر میں اپنے مریدین سے اکثر ملنے آیا کرتے تھے انہوں نے حضرت کلیا می کی تعریف سُنی اور ساتھ یہ معلوم ہوا کہ وہ تو ظاہری نما زنہیں ادا کرتے تو آپ اُن سے ملاقات کے لئے کلیام شریف میں پہنچ گئے۔سرکارِکلیامی کے پاس زائرین کا جم عفیر تھا کچھ دیر کے بعد سجادہ نشین مولوی عبد الحکیم صاحب نے آپکی خدمت میں عضرت میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کو کچھ دیر کے لئے باہر جھیج دیں جس پر سرکار کلیامی نے ارشاد فرمایا ، بہتر ہے ہم دونوں ہی یہاں سے الگ جگہ چلے جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔

حضرت سرکارکلیامی اُنہیں لے کر باہر نگلے تو مولوی عبدالحکیم نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے جس پر حضرت کلیامی نے فرمایا کہ آپ تو فقراء کی اولاد بیں اور ساتھ عالم دین بھی بیں میں آپکو کیا بتاؤں میں اپنے اِس ظاہری وجود کو اِس قابل نہیں سمجھتا کہ خدا کے سامنے بیش کیا جائے اس لئے دوسرے وُ جود کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔

شہنشاہ کلیام کا پہ جواب سُن کرمولوی صاحب وا پس موضع کھینگر پہنچ تولوگوں نے پوچھا کہ حضور کلیامی نے بماز کے بارے میں کیا جواب ارشاد فرمایا ہے جس پر مولوی صاحب گویا ہوئے کہ جہا نداد خان تیرامر شدلا ثانی ہے اور جوجواب تیرے مولوی صاحب گویا ہوئے کہ جہا نداد خان تیرامر شدلا ثانی ہے اور جوجواب تیرے مرشد نے دیا ہے وہ کسی اور سے ملنامشکل ہے۔

تاریخ میں ایسے مجذوب سالکوں کی بیشار مثالیں موجود ہیں جن سے

513

جذب وسگر کے باعث ظاہری شریعت کے اعمال جھوٹ جاتے تھے۔ اِس ضمن میں ہم یہاں صرف دومثالیں ، ایک سرزمینِ فارس (ایران) کی چوتھی صدی کی ایک شخصیت اور ایک تحصیل جنڈ (ضلع اٹک) کی ماضیؑ قریب کی ایک شخصیت کا نے کرکرتے ہیں۔

سرزمينِ فارس كى ايك شخصيت محدمعشوق طوسى

محد معشوق طوسی جو حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کے ہم عصر سے؟ آپ ظاھرا آنما زادانہ فرمایا کرتے سے محد معشوق طوسی مردی بود کے ہر گزنما زنکردی، یک روز آورا بہ قہر گفتند ' نماز کُن ' چون در نماز شدو گفت اللہ اکبر، خون ازوی جُدا شدت سے شد، گفت، من می گویم کہ حایضم وشا باور نمی کنید ۔ ایک روز جب شدت سے آنہیں کہا گیا کہ نما زادا کرواور جس وقت وہ نماز کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور اللہ اکبر کہا تو خون جاری ہوگیا ، جس پر آپ نے فرمایا کہ بیں آپ سے کہتا تھا کہ مجھے خون آتا ہے تو تم میری بات نہ مانتے تھے۔ (اس مجد وب سالک بزرگ کے احوال حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رہا ہے گئاب نفحات الانس من حضرات القدس میں تحریر فرمائے ہیں )۔

نفحات الانس من حضرات القدس میں تحریر فرمائے ہیں )۔

سرزمین اٹک کے ایک مجذوب سالک، سائیں سکندر حیات

مجذوب سالک، باباسائیں سردارسکندر حیات المعروف بابالیفال والی سرکار جوشہر اسداللہ فتح جنگ سے جنگر تشریف لائے اور 7 سال کا عرصہ جنگر میں گزارااورلیفال والی سرکار کے نام سے مشہور ہوئے آپ نے اس علاقہ میں بہت سے مزارات پر گنبداور برآ مدے تعمیر کروائے، کمال یہ تھا کہ پاس تو پچھنہیں تھا لیکن تعمیرات کے لئے بیسہ کہال سے آتا کسی کو پچھ خبر نہیں۔ مجذوب سالک ہونے کے ناطے ظاہری ا تبائے شریعت سے قاصر تھے۔ ایک مولوی صاحب

آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہم نے بھی کیالوگوں کو بے وقوف بنار کھا ہے نئما زندروزہ آپ نے جواب فرما یاا چھامولوی صاحب ہم کہتے ہوتو نما ز پڑھ لیتے ہیں ، جاؤسا منے نگلے سے پانی لے آؤ ، وہ مولوی صاحب گئے اپنے ہاتھ سے لوٹا بھر ااور آپ کو وضو کرانے کے لئے آگے بڑھایا، آپ نے لوٹا لے کر اُلٹا کیا تولوٹا خالی تھا، مولوی صاحب کو کہا کہ یار خالی لوٹا لے آئے ہو، وہ بڑا حیران ہوا کہ خود بھرا ہے یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ دوبارہ جلدی سے جاکر بھر لایا آپ نے دوسری بارالٹا کیا تو بھی خالی تھا، آپ نے کہا مولوی صاحب یہ کیا نداق کرتے ہو خالی لوٹا لے کرآتے ہو۔

مولوی صاحب آب مجذوب سالک کے پاؤں میں گر گئے اور معافی کے طلب گار ہوئے جس پر مجذوب سالک، باباسائیں نے فرمایا بھائی ہم نے وہ نماز منتی ہے جو کبھی قضانہیں ہوتی۔ آپ کا وصال 15 مئی 2000ء میں ہوا ، نماز جنازہ علامہ قاری کرم الہی نے پڑھائی۔ بھنڈر، جنڈ میں آپ کا مزار مبارک معروف و مشہور ہے۔ آپ سے بے شمار کرمات کا ظہور ہوا ہے۔ جوعلاقہ جنڈ اور گردونواح مشہور ہے۔ آپ سے بے شمار کرمات کا ظہور ہوا ہے۔ جوعلاقہ جنڈ اور گردونواح کے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ ( بحوالہ تحریری روایت ڈاکٹر محمد ساجد نظامی، خانقاہ مکھٹ شریف، اٹک

مجذوب سالک کی نشانی کہ وہ ذات الہی کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر پانی میں غوطہ لگا کر ذکر کرتے ہیں اور اگر ایسانہ کریں تو ذکر کے نور کی تجلیات سے دماغ کے پر دے جل جائیں۔ہم جب حضرت کلیا می سرکار کے مجاہدات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ شدت کی سر دی ہیں سقے داشکی ) کو چھت پر کھڑا کرا کر ٹھنڈے پانی کی دھارا پنے سر پر ڈلواتے تھے۔ مجذوب سالک کی ایک اور نشانی ہے گی بتائی گئی ہے کہ ذات کے ذکر

£ 53

کی گرمی ہے اگر اُن کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ بھی دیا جائے تو اُنہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ دماغ کی وہ حسیات جو دَردمحسوس کرتی ہیں وُہ مردہ ہو حاتی ہیں۔

بحضرت فنافى الذات حضرت ميال فضل الدين كليامي كأحوال پر گهری نظر دوڑ ایں تومعلوم ہوگا کہ آپ خود ساری زندگی اپنے جسم کو کاٹ کاٹ کریرندوں کوڈالا کرتے تھے۔ایک دفعہ جبحضرت سیمعظم شاہ جاہاری نے آ کرمنع فرمایا تو آپ نے اپنا گوشت زیادہ کاٹنا شروع کر دیا تھا یعنی مجذوب سالک کی پینشانی بھی بدرجہ اتم آپ میں موجودتھی ظاہر ہیں حضرات، حضرت کلیامی کے اندرونی در داورشغل باطن سے بےخبری کے باعث آپ پر معترض ہوتے تھےاُن کا کوئی نفس اسم ذات کے ذکر سے خالی نہ گزرتا تھااور کمال استغراق حال ہے اُشغال ظاہری کی طرف توجہ کرنے سے معذور تھے۔ مجذوب سالک کی ایک نشانی پیجی ہوتی ہے کہ وہ جب تبھی جذب کی حالت سے باھر نکلتے ہیں تو صاحب عقل وشعورلو گوں کی طرح وہ دنیا وی کام بھی سرانجام دیتے ہیں اسی لئے تو اُن کومجذوب سا لک کہا جاتا۔حضرت میاں فضل الدین کلٰیامی میں پینشانی بھی کمال کی حد تک موجودتھی۔ہم جب آپ کے تفصیلی احوال کامطالعہ کرتے ہیں تواپسے بےشاروا قعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ جب حالت حذب سے باہرآتے ہیں تو پریشان حال مریدین کی حاجت روائی کے لئے صاحبانِ اختیار کوفارسی زبانِ میں خطوط تحریر فرماتے ہیں ، بچوں میں پیسے نقشیم کرتے ہوئے نظرآتے ہیں اور تبھی کنگر خانے کی تعمیر کے لئے لکڑ لینے کے لئے بذات خودسفر فرما ہوتے تو تبھی احباب کی دعوتوں میں ،تو تبھی تخت پڑی میں اینے مرید کی شادی میں شرکت کے لئے سفر فرماتے ہیں۔

حضرت والا کے احوال ، مجاہدات وریاضت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ولئ کامل حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی نادر الوجود شخصیت کے مقام ومرتبہ کوصرف ذات باری تعالی ہی جانتی ہے اُس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ ایک حدیث قدسی جس کو کئی مفسرین ومحدثین نے کثرت اور تسلسل سے کتب میں ذکر کیا ہے۔

أولیائی تحت قُبائی لا یعرفه هرالاسوای کرمیرےاولیاءمیری قباکے نیچ ہیں انہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس حدیثِ قدسی کے مطابق اُولیاء کرام کے مقامات ومراتب کا تعین کرناکسی کے بس میں نہیں ہے۔

یہ غازی یہ تیرے پر اُسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خُدائی

#### مكتوب فارسى حضرت ميان فضل الدين كليامي

حضرت فقیرمیاں فضل الدین کلیا می اپنی حیات مبارکہ ہیں اپنے دست مبارک سے خلق خُدا کی خدمت اور اُن کی مدد اور اعانت کے لئے وقتا فوقتا صاحبِ اختیار کو خطوط بھی تحریر فرمایا کرتے تھے اوریہ وہ زمانہ تھا کہ جب برصغیر میں فارسی زبان رائج تھی ۔ حضرت کلیا می سرکار کی بچین میں جب حضرت شاہ سلیمان تونسوی سے ملا قات ہموئی تھی تو آپ نے حضرت کلیا می سرکار سے جب تعارف کا پوچھا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم علاقہ راولپنڈی کے باسی بیں اور صرف اور دیوان حافظ شمس الدین شیرازی پڑھتے بیں اور اِس کے علاوہ ہمارا کوئی کا منہیں۔ اِس بات سے یہ ظاہر ہموتا ہے کہ حضرت والا خصرف فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا جب ہی آپ فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا جب ہی آپ

صاحبانِ اختیار کو مکاتیب فارسی زبان میں تحریر فرمایا کرتے تھے اور یقیناً وہ مکاتیب مبارکہ سفر کرتے ہوئے آج بھی کسی کی ملکیت میں ہوں گئے۔
بسیار کوشش کے باوجود بھی ہمیں حضرت کلیامی کے دست مبارکہ سے تحریر جملہ مکاتیب تک رسائی نہوسکی اورا گرایسا ہوجا تا تویقیناً حضرت شہنشاہ کلیام کے مکاتیب (خطوط) کے حوالے سے ایک علمی و تحقیقی کام منظر عام پر آجا تا۔
کے مکاتیب (خطوط) کے حوالے سے ایک علمی و تحقیقی کام منظر عام پر آجا تا۔
فارسی مکتوب کو ہم نے کتاب گلستان فضل کے صفحہ نمبر 52 سے لیا ہے اور پھرائس پر تحقیقی انداز میں کام کرتے ہوئے اِس خط مبارک کو ایک مخطوط شناس شخصیت کو ارسال کیا جنہوں نے اِس کو پڑھنے کے بعد اِس کی فارسی شناس شخصیت کو ارسال کیا ،ہم نے فارسی متن پڑھنے کے بعد اِس کی فارسی تحریر کامتن ہمیں ارسال کیا ،ہم نے فارسی متن پڑھنے کے بعد اُس پر مزید صاحبہ کوؤ ہ فارسی تحریر کر مراسال فرمائی جس پر آپ نے ہمیں اپنی رائے ہوئے ماری بی جس کے لئے ہم اُن کے شکر گزار ہیں ۔ آپ نے مزید کرم فرماتے ہوئے ماری بیار کتاب پر اینی تقریظ کھی ارسال فرمائی ۔

ماہر زبانِ فارسی، ہیڈ آف پرشین ڈیپارنمنٹ،سر گودھا یونیورسٹی نے اِس مکتوب پراپنی جس رائے کااظہار فرمایاوہ کچھاس طرح سے ہے۔

بظاہریہ حضرت کلیامی سرکار کی ہی تحریر ہے جوفارس میں ہے اوریہ وہی زبان ہے جوڈیڈھدوسوسال قبل اِس علاقہ میں رائج تھی صرف فرق یہ ہے کہ اِس میں تھوڑا ساعلاقائی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔حضرت تاجدار کلیام کے اس مکتوب سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ آپ اپنی حیات میں اپنی تحریروں میں اپنی تحریروں میں اپنا تعارف اِس طرح کروایا کرتے تھے۔

ازجانب فقيرميان فضل الدين

₹ 56 ¥

کلیام کوچهٔ عِشق

عكس خط

تنطیب فی مرسا فی الدیر بربر دعای مرقه و رمامت واهم ولاین که از برمراهی شرع بربرین فرزین عقیدت نام در بردری و را بعلی میخواین دوین

وسن لنرمرونا فأكرت نبيدم مرزعين منيا غلام ما درمنبر مركان

فلهم برزمين مزكور أن مهم فر فرمور كدم الريد

The state of the s

Maria Contraction of the Contrac

₹ 57 **3** 

#### مكتوبكافارسىمتن

سعادت و عقیدت نشان تحصیل دار صاحب منشی کشن دیال در حضور الہی محفوظ باشد۔ از جانب فقیر میاں فضل الدین، بعد از دعاے ترقی درجات واضح و (لامع) باشد کہ الحال ایں نواح خیر است و خیریت آن عقیدت نشان مدام از درگاه رب العلمین می خواہم۔

(بعده) بر (نشور است) کہ بوقت کز پاک پتن بہ خانہ خود رسیدم۔ آن وقت مردمان خورد و کلاں ساکنان (ٹلہ) پیش من براے ملاقات آمدن، و من از مردمان مذکور شنیدم کی زمین میاں غلام قادر چند مدت (گذشتہ) قبضہ برزمین مذکور، آن ہمہ مردمان فرمود کے چہل سال گذشت کہ بر زمین مذکور قبضہ دارد، لہذا قلم نمود۔

در ازین مهربانی این مقدمه دریاف سازند. این مقدمه مذکور خود دانسته دریافت فرمایند و مرسله در (خدمت)، لهذا قلم نمود به حضور تحصیل دار صاحب کلان بمراه این مسمی، میان غلام صالح ازین جانب بود و مقدمه خود را داشت دریافت فرمایند، ضرور صد ضرور ... بسیار دارند.



#### فارسیمکتوبکااردوترجمه باشکریهڈاکٹرسیدهچاندبیبی

سعادت وعقیدت نشان تحصیل دارمنشی کشن دیال صاحب الله تعالی آپ کومحفوظ رکھے ۔ اس فقیر میال فضل الدین ، کی جانب سے بعداز دُ عائے ترقی درجات واضح و (لامع) رہے کہ ابھی تک ہماری طرف سب خیر خیریت کا درگاہ رب العلمین سے درخواست گزار ہمول ۔ درخواست گزار ہمول ۔

اس کے بعد عرض یہ ہے کہ جب پاک بتن سے اپنے گھر پہنچا اُس وقت للہ کے رہنے والے چھوٹے بڑے سب لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے اور میں لئے اُن سے سنا پچھلے کافی عرصے سے میاں غلام قادر کی زمین اُن لوگوں کے قبضے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ چالیس سال سے اُن کا اِس زمین پر قبضہ ہے / جوائنہیں میں ہے وہ کہتے ہیں کہ چالیس سال سے اُن کا اِس زمین پر قبضہ ہے / جوائنہیں لکھ دیا گیا۔ مہر بانی فرما کر مقدمہ ہاتھ میں لیں اور اس سلسلے میں ان کے حق میں فیصلہ لکھ دیں ۔ ان لوگوں کی طرف سے میاں غلام صالے تحصیل دارصا حب سے ملے ہیں لہذا ان کی ضرور برضرور مدد کی جائے۔

#### تاجدار كليام اور شوق سماع

حضرت میاں فضل الدین کلیامی پر ذوقِ سماع کا خوب غلبہ تھا اور حالتِ وجد بھی آپ پر طاری رہتی تھی۔ عشقِ الہی کے سوز میں ہائے ہائے کرتے رہتے کتھے۔ ایک رات آرام فرما تھے کہ ساتھ چار پائی پر سارنگی پڑی ہوئی تھی کہ اچا نک ایک چوہا جواس کے او پر سے گزرا تواس کی تاروں سے ایک پُرکیف جھنکارنگلی جِس سے آپ تڑپ کر گئے اور فرمانے لگے:

59

باتے سڑی گیاں، باتے بلی گیاں۔

حضرت قبلہ عالم انتہائی ذوق وشوق سے دَرد بھرے اشعار سارنگی کی
دہنوں کے ساتھ ساعت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے منظورِ نظر قوال سائیں
گلاب اور سائیں مہتاب آپ کی بارگاہ کے حاضر باش تھے۔ حضرتِ والا پر جب
بھی وجد کی کیفیت طاری ہوتی تو یہ برا دران فوری سارنگی پر کلام پڑھنا شروع
کردیا کرتے تھے۔

سارنگی، سرزمینِ ہندوستان میں ایجاد ہونے والے سازوں میں قدیم ترین اور ایک نمایاں ساز ہے، جو چھاتی کے ساتھ لگا کر بجایا جانے والا ایک پُرسوز و پُرکیف ساز ہے اور اگر اِس کا بجانے والا بھی ایسے ہی ذوق وشوق والا درویش ہوتو پھر سُننے والے بھی مسحور ہوجاتے ہیں، کیونکہ ساز و آواز کا حسین سنگم کسی بھی حساس انسان کے حسِ لطیف کو یکسر بے خود کر سکتا ہے، اور ایک ذی شعور کو سرمست کر سکتا ہے۔

## أحوال وصال حضرت ميان فضل الدين كليامي

وصال سے ایک ماہ قبل صندوق بنوانے کا تھکم

شہبازِ لا مکانی حضرت فقیر میاں فضل الدین کلیامی نے اپنے وصالِ مبارک سے ایک ماہ قبل ارشاد فرمایا کہ مکم آگیا ہے اور اب تیاری کرو، صندوق بنوا وَ اور اس کے لئے خالص دیار کی لکڑی ہوا وراجھے کاریگر بیصندوق بنائیں اور صندوق کے جوڑا یسے ملائیں کہ جن سے پانی تک باہر نہ نکلے محکم کی تعمیل کی گئی اور اولپنڈی سے دیار کی لکڑی منگوائی گی اور کاریگر بھی بلوا لئے گئے۔
راولپنڈی سے دیار کی لکڑی منگوائی گی اور کاریگر بھی بلوا لئے گئے۔
ایک مہینہ اگے یارو صابر نے فرمایا
جنٹے صندوق تیاری میری صاحب دا سَدُ آیا

£ 60 3

لکڑی خاص دیار دی ہووے جلد صندوق بناؤ جلد ہناؤ جلد ہناؤ دیری مُول ِ نہ لاؤ

یہ بات بہت تیزی کے ساتھ دُور دُور تک بھیل گئی اور جہاں جہاں یہ خبر پہنچتی وہاں کے لوگ جوق در جوق اپنے خواجہ سے ملاقات کے لئے اکھے ہونا شروع ہو گئے اورعشاق اپنے مرشد سے دُوری کے خوف سے ایک لمحہ کے لئے بھی وہاں تاوہ پھر واپس نہ جاتا ۔ 22 دن کے اندر وہاں سے جانے کو تیار نہ تھے جو بھی وہاں آتاوہ پھر واپس نہ جاتا ۔ 22 دن کے اندر آپ کے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد وہاں جمع ہو چگی تھی ۔ ایسے میں جب زمانے والوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وقت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے تو زائرین کے دلوں میں آپ سے نسبت کا جذبہ بھی بھڑک اُٹھا،عشاق آپ کے دست حق پرست پر بیعت کے خواہش مند تھے اور آپ کے عالی سلسلہ میں نسبت اختیار کرنے کے لئے اپنی درخواستیں پیش کرنے لگے ۔

مخلوق خدا کا جم غفیر اور بیعت کے خواہ شمندوں کی کثیر تعداد کے باعث حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی نے فرمایا کہ ایک شخص میرے ہاتھ میں ہاتھ دے باقی لوگ اس کا کپڑا پکڑ لیں ،کلمہ شریف اور ایمان کی صفات پڑھتے اور اللہ رب العزت کے حضوراُس کے فضل ورحمت کے لئے دُعا کرتے ہوئے آپ نے لاتعدادعشاق کو بیعت فرمایا۔

ہتھ اک جسدا حضرت بکڑن اُسدا بکڑن پلا کلمہ صفت ایمان دی پڑھدے فضل کریں توں اللہ جب خلقت بے شاراکٹھی ہوگئی اور ہر طرف شوروغل شروع ہو گیا تو اُس وقت آپ کی بارگاہ میں عرض پیش کی گئی کہ یا حضرت! آپ روحانی طاقت کے مالک ہیں تمام حقیقت بتا ئیں کہ ہم پر کون سی مصیبت آگئی ہے، تمام احوال سے آگاہ فرمائیں۔24 دن ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ صندوق کی تیاری کرو،سرکار آپ کی جو حالت پہلے تھی اب بھی وہی نظر آرہی ہے آپ کی پیشانی مبارک کی نورا منیت تو دوگنی ہوگئی ہے اور جو حالت صندوق کی وصیت سے پہلے تھی اب بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔

چوی روز ہوئے فرمایا کرو صندوق تیاری ایہہ تمیزال کر کر تھکے ظاہر کرو بیاری جو کچھ حالت آگے ہے اُوہا ہن بھی دِسے دونٹی چمک کڑے پیشانی ایہہ گل خبر نہ کسے دونٹی چمک کڑے پیشانی ایہہ گل خبر نہ کسے

اس گفتگو کے جواب میں قبلہ عالم نے فرمایا! میری زندگی ختم ہورہی ہے، وقتِ رُخصت قریب آگیا ہے پھرعرض کی گئی کہ یا حضرت! وہ دن بھی بتادیں لوگ جاتے ہیں اور پھر واپس آجاتے ہیں جس پر آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی نے دن نہیں بتایا ، تمام پیغمبر واُولیاء اِس دنیا سے کوچ فرما گئے لیکن موت کا مقررہ وقت کسی نے نہ بتایا اِس لئے اِس کا جواب مشکل ہے لیکن مختصر بیا تا ہوں کہ ایک شخص جواندر آتا جاتا ہے میں اُس سے پوچھتا ہوں تواس نے بیتادیتا ہوں کہ ایک شخص جواندر آتا جاتا ہے میں اُس سے پوچھتا ہوں تواس نے مجھے جواب دیا ہے کہ 8 دن یا 8 مہینے یا 8 سال تمھاری زندگی دنیا پر گزرے گی۔ کواس دارِفانی سے کوچ فرما کر محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہوگئے )۔ کواس دارِفانی سے کوچ فرما کر محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہوگئے )۔ اہل کلیام کے لئے وُ عائیں

تاجدار کلیام حضرت بابافضل الدین کلیامی یه باتیں بتانے کے بعد آپ دُ عائیں کرنے لگے اور فرمایا: اے کلیام کے رہنے والے لوگو! ہمیشہ سکھی رہومیں دنیامیں اپناوقت گزار کرخوشی سے جار ہا ہوں کیونکہ عاشق حقیقی کے لئے یہ دنیاایک قید

£ 62 3

خانہ ہے۔ مجھے میرے محبوبِ حقیقی کی طرف سے بلاوا آچکا ہے اب جدائی ختم ہونے کی گھڑی ہے۔ایسے ہی روئے زمین کی ہر چیز فانی ہے اس دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے! صرف اللہ کا نام باقی رہے گا باقی تمام دنیا فنا ہوجائے گی۔ جب عاضرین نے قبلہ عالم کا یہ فریان سُنا تولوگ زار وقطار رونے لگے آہ و بُکا کرنے لگے اور اُن کی تکلیف کئی گُنا بڑھ گئی۔ اِس پر حضرت فرمانے لگے رخصت کی گھڑی تو ایک نہایک دن آنی ہی ہے۔ الہذار و نافضول ہے۔

عاشق تو اُس لیح خوشی مناتے ہیں، زندگی میں اُس محبوب کی یاد میں دل حبلاتے ہیں، محبوب کی یاد میں دل حبلاتے ہیں، محبوب کی تڑپ میں ہر لمحہ ولی پر چڑھ کر گزارتے ہیں اور اپنے محبوب حقیقی سے ملا قات کے لئے مشاق ہوتے ہیں اُن کے لئے توید دن عید کی مانند ہے وہ اپنے محبوب کے حضور پیش ہول گے اور دائمی قرب ووصال کی لذتوں سے بہرہ مند ہول گے۔ لہذا فکر مند نہ ہو، اپنے رب کو یاد کرو، ہر دم اللہ اللہ کرواور غم ہر گزنہ کھاؤ۔ حاضرین کو وصیت

تم سب میری وصیت سن او که میں تمہیں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور آئندہ بھی لاکھوں لوگ چلے جائیں گے جب بیروح میر ہے جسم کو چھوڑ کر چلی جائے تونما ز جنا زہ ادا کرنے کے بعد مجھے اِس صندوق میں ڈ ال کرر کھ دینا اور قبر میں وفن نہ کرنا تا کہ مخلوق خدا زیارت کر سکے۔

اِس وصیت کے جواب میں مولوی سیدسن نے عرض کی کہ حضرت! تمام رسول و پیغمبراس زمین کے جواب میں مولوی سیدسن نے عرض کی کہ حضرت! تمام رسول و پیغمبراس زمین کے اندر پر دہ پوش ہوئے۔حضور نبی کریم الٹی آپائی آپ کی اولادِ پاک دیگر تمام اصحابِ کرام ،غوث التقلین محبوب شبحانی رسی ہے اور دیگر عام و خاص سب دفنائے گئے۔حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ بات کسی نے نہ کی ۔مولوی سیدسن ، جناب حضرت بابافضل الدین کلیامی سے فرمانے لگے کہ آپ ایساحکم نہ ارشاد فرمائیں جس کو پورانہ کیا جا سکے، لہذا ہم آپ کی یہ بات ہر گز قبول نہ ایساحکم نہ ارشاد فرمائیں جس کو پورانہ کیا جاسکے، لہذا ہم آپ کی یہ بات ہر گز قبول نہ ایساحکم نہ ارشاد فرمائیں جس کو پورانہ کیا جاسکے، لہذا ہم آپ کی یہ بات ہر گز قبول نہ

کریں گئے جس پرسرکارکلیامی نے جواب ارشاد فرمایا اچھامیرے اِس صندوق کو ایک سال تک ضرور باہررکھنا۔ تا کہ وُ ور دَ راز سے جومیرے چاہنے والے ہیں وہ مجھے ملنے آئیں گئے اور میرادیدار کریں گئے پھر مجھے دفنادینا تا کہ کسی کو بیار مان نہ رہے کہ زیارت نہ ہوسکی اور اب قیامت کے دن ہی دیدار ہوگا۔

مولوی حسن صاحب نے باباجی کلیامی کایہ فرمان سُننے کے بعد دوبارہ عرض
کی۔ یا حضرت! کیا آپ وصال کے بعد ان تمام چاہنے والے اور محبت والے
لوگوں سے روحانی طاقت سے نہیں مل سکتے ۔ جس پر سرکاریوں گویا ہوئے کہم اگر
ڈرتے ہوکہ میت باہر رہ گی تو اُس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے ۔ توسنو!
بخدا اُس ما لکے کا ئنات نے میرے اس وجود کو کھالی میں ڈال کر
اس میں سے ساری کھوٹ لکال دی ہے اس لئے یہ جسم اب امر ہو
گیا ہے اور یہ قیامت تک خراب نہ ہوگا۔
گیا ہے اور یہ قیامت تک خراب نہ ہوگا۔

قارئین کرام! روایات میں انہی اولیاء کے بارے میں آیا ہے کہ اولیاء اللہ کی موت توصرف تبدیلی مکان ہے اِس سے زیادہ کچھنہیں یعنی بیرو ہی بات ہے کہ جس کادل عشق الٰہی سے زندہ ہو گیا ہے وہ کب مرتاہے۔

مرنے والوں کی جبین روش ہے اِس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں ،اندھیری رات میں حضرت شہنشاہ کلیام نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی نقصان کا خطرہ لاحق ہوا تو تب مجھے دفن کر دینا۔مولوی حسن صاحب نے فریا دوزاری کے ساتھ قدم مبارک بکڑ لئے اور آپ کے اِس فرمان پرنظر ثانی کی درخواست اور التجائیں کرنے لگے۔ جس پر قبلہ عالم نے فرمایا اچھا چلو صرف تیس دن تک دفن نہ کرنا اور بس اَب میری اِس بات کا انکار نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے اس فرمان کو تبدیل کرنے کا کہنا۔

قبر سے فیض کاملنا

ان جملہ ارشاداتِ مُبارکہ کوسننے کے بعد کے ازخُدام درگاہ نے عرض پیش کی یاسرکار! ہمیں ارشاد فرمائیں کہ ہم دین و دنیا کے کاموں کے لئے آپ کے بعد کہاں جائیں اور کسے پُکاریں ۔جس پرسرکارشہبا زلامکانی نے ارشاد فرمایا:
میری قبر پر آنا تمام دین و دنیا کی جائز مرادیں حاصل کرو گئے۔
جیسے ہم لوگ میری زندگی میں اپنا منہ میرے کان کے ساتھ لگا کراپنا حال سُنا تے ہواسی طرح قبر کے غلاف کی تہہہ کو او پر اٹھا کر سارا حال سُنا دیا کرنا، میں تھاری باتیں سُنا کروں گا اور تمھاری تمام حال سُنا دیا کرنا، میں تھاری باتیں سُنا کروں گا اور تمھاری تمام حاجتیں خود مولا سائیں قبول فرمائے گا۔

منظورنظرقوال سائيل گلاب كى گريه وزارى

کولے سائیں گلاب بھی بیٹھا رویا کرکر زاری
صابر نام خُدا دا پایا نہ روویں میں واری
سائیں گلاب نے عرض گزاری کیکر میں نہ روواں
بادشاہی اُج کُٹن لگی امن اندر کنج ہوواں
حضرت بابافضل الدین کلیامی جب گفتگو فرمار ہے تھے تو آپ کے لاڑ لے
در باری قوال سائیں گلاب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ زاروقطار رور ہے تھے۔ قبلہ
عالم نے اپنے اس لاڑ لے قوال کو اللہ کے نام سے تسلی دی اور فرمایا میں قر بان
عالم نے روو، کیونکہ جب سے م نے ہوش سنجالا ہے میں نے تمہیں رونے نہیں دیا
اب آخروقت میں تم رورو کر مجھے کیوں غم دے رہے ہو۔ سائیں گلاب عرض کرنے
سے کس طرح رہ سکتا ہوں۔
سے کس طرح رہ سکتا ہوں۔

پیکرٹسن وجمال حضرت بابافضل الدین کلیامی نے جواباً فرمایا کہ اگر منظوری ہے توجس طرح پہلے تحجے کندھوں پر بیٹھا کرکھلایا ہے آب وصال کے بعد بھی اُس کی لاج ضرور رکھوں گا۔ آب قبلہ عالم اپنے قوال سائیں گلاب کومستقبل کی بھی پیشین گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بیٹے! تم ہر گزتنگی وتکلیف نہ دیکھو گے ہر لمحہ خوشی دکھاؤں گا کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمانے لگے:

تم جدهر بھی جاؤ گئے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور کبھی اکیلانہ چھوڑوں گا، سائیں گلاب چونکہ آپ کا منظورِ نظر قوال تھا اور باباجی کلیامی کو بہت پسند بھی تھا تو فرمانے لگے کہ میرے ظاہری پردہ فرماجانے کے بعد بھی تم جہاں کہیں بھی جا کرگاؤ گے وہاں میں بھی موجود ہوں گا اور تمہس سُنوں گا۔جو کہو گے الکارنہ کروں گا اور اگر میری اِن باتوں میں تمہس کوئی فرق نظر آیا تو بے شک یہ کہہ دینا کہ ایک ٹھگ نے ٹھگ لیا ہے اور صرف جھوٹی تسلیاں اور دلاسے ہی دے کرخود آگے چلا گیا ہے۔

جدهرجاسیں نالے جاساں لگا مول نہ جھوڑاں جھے گاسیں اوتھے سن سال جو اکھیں نہ موڑال ہے کے گاسیں اوتھے سن سال جو اکھیں ٹھگ ٹھگیا ہے کر فرق لگا اِس اندر آکھیں ٹھگ ٹھگیا کر کے دل دلاسے مینوں آپ اُگیرے لنگھیا

قوال سائيں گلاب كووصيت

حضرت قبلہ عالم سرکارکلیامی نے قوال سائیں گلاب کی گریہ وزاری سننے اور اس کوخوب تسلیاں اور بشارتیں دینے کے بعد سائیں گلاب کو فرمایا کہ اہم میری ایک وصیت غور سے سنواور ہرصورت اس پرعمل بھی کرنا ہے۔

₹ 66 ₹

اک وصیت تینوں آکھاں نال جنازے میرے
ساز بجانال سوہنا گانال ایہہ ہے ذمے تیرے
شخ طریقت ہمیشہ اپنے ارادتمندوں کی قلبی کیفیات سے واقف ہوتے ہیں۔
جیسے اپنی ظاہری حیات ہیں وہ اپنے مریدین کی عزت افزائی فرماتے ہیں و سے ہی بعد
ازوصال بھی وہ اپنے غلاموں کو اعزاز واکرام سے نوازا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ببافضل
الدین کلیامی نے اپنے چیعتے قوال کو یہ اعزاز بھی عطا کیا اور حکم ارشاد فرمایا کہ میرے
جنازے کے ساتھ منے نے قوالی کرتے جانا ہے اور وہ سارنگی جوظاہری حیات میں ہمیں
اپنے مالک تقیق کے شق میں غوطزن کے رکھی تھی میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی تم
نے اس کی پُرکیف دہنوں کے ساتھ ساع پیش کرنا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا:
کلام بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں بستم اِسے یاد کرلینا اور وقت آنے
کیا میں جہاں ہو پاری ہیو پاری ہیو پار کر کے گھر آگیا ہے جہاں
دیس بیگا خاور ماں بھی بیگانی ہے۔

دساں سخن زبانی تینوں یاد رکھیں اس تائیں جائیں جائیں جائیں جیچے پیارے نال جنازے گائیں جائیں کندن تھیں بچھے پیارے نال جنازے گائیں لالاں والیا وے ونجاریا ونج کری گھر آ وے دیس بیگانہ مال پرائی لیکھے نال نبھا وے مائیں گلاب نے عرض پیش کی ،اے حضرت! آپ نے جس طرح ارشاد ما نیں گلاب نے عرض پیش کی ،اے حضرت! آپ نے مطابق ساز بھی فرمایا میں اُسی طرح حکم بجالاؤں گا۔ آپ کے ارشاد مبارک کے مطابق ساز بھی بجاؤں گا اور ساتھ کلام بھی پڑھوں گا اور یہی نہیں بلکہ میں سربھی آپ کے قدموں میں بجاؤں گا اور ساتھ کلام بھی پڑھوں گا اور یہی نہیں بلکہ میں سربھی آپ کے قدموں میں

67

نثار کردوں گا الیکن آپ کے جنازہ میں بہت بڑے بڑے عالم بھی شریک ہوں گے

کہیں میرے اِس عمل سے وہ جنازہ پڑھنے سے انکاری نہ ہوجائیں۔سائیں گلاب کی یہ بات سُن کرسر کارکلیا می نے فرمایا: میرا جنازہ کوئی پڑھے یانہ پڑھے مجھے اس کی یہ الکل ضرورت نہیں۔ اے میرے بیٹے! میں نے راگ والے بازار سے لاکھوں لعل خریدے ہوئے ہیں۔

پڑھن نہ پڑھن جنازہ میرا میں ایہہ لوڑ نہ رکھاں راگ والے بازاروں بچیا لعل خریدے لکھاں

مخلوقِ خدا کو جب حضرت بابا کلیامی والی بات 8 دن8 مہینے 8 سال والی بتائی گئی تولوگوں نے رُخصت ہونا شروع کر دیا، روتے روتے قدم مبارک چومتے اور قبلہ عالم تمام لوگوں کو دل ہے دُعائیں دے کررُخصت فرماتے اور لوگ سرقدموں میں رکھ کرالوداع ہوتے۔

جمعۃ المبارک کے دن بہت سےلوگ اورڈیرے والےلوگ میدان میں ایک کھیل دیکھنے چلے گئے سوائے چندلوگوں کے جو قبلہ عالم کلیامی کے پاس موجود تھے تب شہنشاہ کلیام نے فرمایا ہے یارو! خیر کی نیت کرلواب میں آپ سے رُخصت ہونے والا ہوں، الوداع کا وقت آچکا ہے۔

میں تُسال تھیں رُخصت یارو نیت خیر اُلاؤ وقت وداع دا ہو گیا نیڑے بخشو تے بخشاؤ ہمتھ اُٹھائے مالک اگے تیری ذات کمالی جو کوئی اس دروازے آوے اوہ جاوے نہ خالی

حضرت بابافضل الدين كليامي كالوداعي كلمات

یا الٰہی در تیرے تے اِک سوال ہے میرا وچ حیاتی ہور نیے کہتا کر منظور بھلیرا

£ 68 €

جو کوئی میرا ملنے والا یا رب! مالک میرے دنیا اندر بھکھ نہ تکے تیرے رقم بہتیرے مرن ویلے ایمان نصبیا بھریا بھریا جاوے سخت اندهیری اوکھا رستہ اوکھڑ مول نہ کھاوے روش دیوا ایمانے والا دے کے اُس حلائیں رحمت دے دریاواں وچو ں بُوند فضل دی یا نیں ہتھ مبارک منہ پر پھیرے ڈھک یے مجلس والے اینی اینی خواہش مطابق کر دے عرض أحوالے سرکار قبلہ عالم کلیامی نے مالک کائنات کے حضور دعا کے لئے ہاتھ الھائے ،التجاکی کہ تیری ذات تمام کمالات کی حامل ہے اے اللہ! جوہمارے اس دروازے پرآئے وہ خالی واپس نہلوٹے، یاالہی تیری بارگاہ میں میراک سوال ہے زندگی میں کوئی اورسوال نہ کیامخلوقات کے تھلے کا پیسوال منظور فرما ،اے میرے ما لک جوبھی میرا ملنے والا ہے دنیا میں وہ بھوک بنددیکھے،مرتے وقت اُسے ایمان نصیب ہو وہ اینا نصیب بھرا ہوا لے کر جائے ،اُس مشکل اور اندھیری رات میں اُسے کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے ، اُسے ایمان کا دیا عنایت فرمانا ،رحمت کے دریاؤں میں سے اُس کے اندرا پنے ضل کی ایک بوندعطا فرمادینا۔ اُس دعا کے بعد سرکارکلیامی نے اپنے دست مبارک چہرہ پر پھیر دئنے، حاضرین مجلس جو بہت کم

> لوگ تھے اُنھوں نے آپ کے حضورا پنے اُحوال پیش کئے۔ ملک الموت کی آمد

 سرکارکلیای کی الودائی دُعا کے وقت وہ اپنے جرے میں تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھا کہ اسنے میں ایک خوبصورت نوجوان قاسم علی کے پاس پُکاررہا تھا کہ جلدی کرو، جلدی میر ہے ساتھ چلوا ور حضرت کلیای کی بارگاہ میں میرا آحوال سُناوَاور میر ہے میں بھی دعا کرواوَاوراُن سے عرض کرو کہ وہ تو ولایت کے شہنشاہ بیں میری فریادسنیں اور میرادامن مراد بھر دیں۔ اُس نوجوان کی عرض گزاری سُن کرقاسم علی تیزی سے حضرت بابافضل الدین کلیای کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ اس نوجوان کی عرض گزاری سُن کرقاسم سفارش کرے لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ سرکار پہلے ہی الودائی دُعاما نگ عرض کیا یا حضرت! پر لڑکا جوآپ کے در پر کھڑا ہے کہ سرکار پہلے ہی الودائی دُعاما نگ عرض کیا یا حضرت! پر لڑکا جوآپ کے در پر کھڑا ہے اس لڑکے کی خاطر سرکارکلیای عرض کیا یا حضرت نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے اس لڑکے کی خاطر سرکارکلیای کے بعد سرکارکلیای کے میں سے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے اس لڑکے کی خاطر سرکارکلیای کے میں سے دست مبارک اُٹھائے اُن کومنہ پر بھیرا اور اس کے بعد سرکارکلیای کے میں سے حضرت مبارک اُٹھائے اُن کومنہ پر بھیرا اور اس کے بعد سرکارکلیای کے میاس نے زاروقطاررونا شروع کردیا۔

#### انأللهوانأاليهراجعون

سرکارکلیای اس دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف روانہ ہو گئے سب زارو قطار رونے لگے پر جانے والا کب واپس آتا ہے؟ وہ لڑکا جس کے لئے سرکارکلیای نے دست مبارک اُٹھائے تھے ڈھونڈ نے کے باوجودوہ دوبارہ کسی کونظر نہ آیا اِس راز کواللہ پاک ہی جانتا ہے دوسرا کوئی اس راز کونہیں جان سکتا۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت ہیں کبھی ہم سے مجدا ہوتے نہیں

## حضرت كليامي سركار كاجسدأ طهر

تاجدار كليام فنافى النات كشتة تق حضرت خواجه ميال فضل الدين كليامي نے جمعہ المبارک 7 جمادی الثانی 1308 ھے بمطابق میم جنوری 1892ء اِس دِار فانی سے دارِ بقا کی جانب روانہ ہوئے ،شہنشاہِ ولایت حضرت فضل سرکار کو جب بلنگ مبارک پرلٹایا گیا تو حاضرین پر بے ہوشی طاری ہوگئی ایک بوڑھانمبر دارجس کانام بابادرگاہی تھا اُس نے اللہ کانام لے کرقشم اٹھائی کہ میں نے 80 سال ہوش میں گزارے ہیں لیکن تبھی بھی پلنگ سرکار کے قریب نہ لایا گیااور آج آپ یلنگ پرسوئے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

تاجدارٍ گولژه شریف حضرت قبله پیرسیدمهرعلی شاه گیلانی جب سرکارکلیامی کے قریب تشریف لائے تو قریب پہنچتے ہی بے ہوشی طاری ہوگئی اور پھر جب ہوش آئی تو عالی جناب کا پلنگ مبارک چوم کر فرمانے لگے کہ جلدی جلدی نخسل کراؤاور تیاری کرو،حضرت پیرمهرعلی شاه ایسےروئے که آنکھیں ندی بن گئیں۔

الوداعی دیداراورجنا زے کے پُرکیف مناظر

حضرت پیرسیدمہرعلی شاہ گیلانی نے خدام اور منتظمین سے فرمایا کہ سب لوگ مل کرقبر مبارک جلدی تیار کروجس پرانھوں نے جواب دیا کہ شہنشاہ فرما کر گئے ہیں کہ 30 دن تک مجھے دفن نہ کرنا ، اہل مجلس بھی عرض کررہے تھے کہ جب سر کار کو دفن نہیں کیا جائے گا تو پیخلقت واپس کیسے جائے گی جس پرتمام لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اور تیاری کرو، قبلہ عالم کوغسل مبارک حضرت قاضی فضل احمہ نے د یااورمولوی سیدحسن نے او پر سے یانی ڈالااورغسل مبارک دے کرکفن بہنایا گیا اور پلنگ مبارک مکان سے مغرب کی طرف لے گئے،لوگوں میں رونے کا شور بریا ہو گیا، پلنگ مبارک جس طرف جا تا مخلوق اُ س طرف ہی زور دیتی ،لو گوں کا جم غفیر

دیکھ کر چنداہل دانش نے مشورہ کیا کہ ایسے اِس مخلوق کوتر تیب دیناممکن نہیں ہے لہذا چند سر کر دہ افراد عوام کے درمیان میں شامل ہو کرسب کو بٹھا ئیں اور بیٹھے بیٹھے صفیں بنوالی جائیں۔

كل مخلوق بطهائي مدبران سدهيان صفال بنايان مہرعلی شاہ اگے کھل کے دو گلاں فرمایاں جنا زہ کے لئے جب صفیں سدھی ہوچکیں توحضور تاحدار گولڑ ہشریف نے آگے کھڑے ہو کرنما زہ جنازہ میں شریک افراد کو پیرباتیں ارشاد فرمائیں۔ جو شخص بھی اس جنا زہ میں شامل ہوا ، وہ دوزخ کی آگ میں نہ جلے گااورا ولیاء کے اِس سلطان کی برکت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اِس جنازے جو کوئی ملیا دوزخ بھاہ نہ سڑسی برکت اِس سلطان ولی دی وجه بهشتال ورسی اس ہستی نے دنیا میں جومجاہدہ کیا ہے نہسی نے کیا اور نہ ہی کوئی كرے گا۔ كيونكه عشق ايك آگ كادريا ہے اوراس دريا كوبغير كشتى کے ہی عبور کرنا پڑتا ہے جو کوئی مردِ کامل اور درویشِ خدا مست ہی عبور کرسکتا ہے۔ اور باباجی کلیامی نے اُسے تیر کریار کیا ہے۔ تكبير يراه كرجنازه مبارك لايا گياحسب وصيت حضور قبله پيرمهرعلي گولڙي نے جنازہ پڑھایا۔شار کے مطابق جنازہ کے 33 صفوں پرمشتل تھا۔ يره صلاة جنازه جال بهر يلنگ مبارك جايا رنگا رنگ مخلوق جے آئی انت کے نہ یایا حضرت قبلہ عالم کے محبوب قوال سائیں گلاب نے حسب وصیت حضور کے عطا کئے ہوئے شخن جب سارنگی پریڑھنے شروع کئے تولوگ خوب روئے ، پتھر دل جیسےلوگوں کی آنکھوں سے آنسورواں تھے۔

سائیں گلاب نے حسب وصیت گایا لوک روایا پھر دل بھی اٹھر بن کے راہ چشمال دے آیا قبلہ عالم کلیامی سرکار کے در دمندا حباب جو پہلے سے ہی زخمی تھے وہ روروکر بے حال ہور ہے تھے اور ہجرو وصال کے عجیب گیت گائے جا رہے تھے۔اب حضرت کے بادل گرنے کیے، لوگوں کے بادل گرنے لگے، لوگوں کے کلیجے صدمے سے کٹنے لگے اور آئکھوں سے برسات کی جھڑیاں جاری ہوگئیں ،اب بلنگ مبارک سے حضرت اقدس کے جسد اطہر کو صندوق مبارک بیں اتاردیا گیا۔

# خُدار حمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

سیداحدشاہ ساکن پنڈ پراچہداخلی جھنگی سیداً ان جوحضرت قبلہ عالم گولڑوی کے مرید بین حافظ فضل دین کی زبانی روایت کرتے ہیں کہ بین باوا صاحب کی نماز جنازہ کے لئے حضور قبلہ عالم قدس سرہ کے ہمراہ کلیام شریف گیا تھا جب باوا صاحب کوقبر میں رکھا گیا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا قوال سارنگی ہجا تار ہا جس پر ہمارے حضرت قبلہ عالم گولڑوی قدس سرہ کو بھی خوب وجد ہوا۔

( کتاب ہم مُیر، مطبوعہ 1997 وسفحہ 401 وسفحہ 1997 وسفحہ 401 وسفحہ 1997 وسفحہ 1997 وسفحہ 1997

### حضرت کے روضہ مبارکہ سے عشق الھی کی ھوائیں

ایک مرتبہ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ (حضرت پیرمہرعلی شاہ گیلانی) بذریعہ ریل گاڑی سفر سے واپس آرہے تھے، سخت سردی کا موسم تھا صبح سویرے جب کلیام شریف آیا تو فرمایا،ادھر کی کھڑ کیاں کھول دو کہ باواصاحب کے روضہ سے عشق الہی کی ہوائیں چلتی ہیں۔ (بحوالہ کتاب مہرمنیرصفحہ 402مطبوعہ اگست 1997ء)

733

#### دربارحضرت ميان فضل الدين كليامي وجدمين

حضرت میال فضل الدین کلیامی پر حیات مبارکہ میں اکثر و بیشتر وجد کی حالت طاری رہتی تھی اور بعداز وصال بھی ایک موقع پر ایساوا قعد رُونما ہواجس کے عینی شاہد ہے شار لوگ تھے شاید اب بھی اِس واقعہ کا کوئی عینی شاہد موجود ہوگا۔ جولائی 1937ء (ایک کتاب میں 1938ء) میں بانی سلسلہ چشتیہ صابر یہ در کلیام حضور قبلہ حضرت خواجہ حافظ محد شریف خان چشتی صابری کے عرس مبارک کی آخری شب مبارک تھی اور سماع جاری تھا اور جب شہر لا ہور کے مشہور ومعروف قوال آغابشیر احد فریدی اور شیدا حمد فریدی نے حضرت بیدم شاہ وارثی کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ احد فریدی اور شیدا حمد فریدی کا آسرا تھا مجھے مرگ نا گہاں سے اور جب اس مصرعہ پر پہنچے اور جب اس مصرعہ پر پہنچے

## مجھے خاک میں ملاکر میری خاک بھی اُڑا دیے

توحضرت میاں فضل الدین کلیا می کی قبر مبارک کو جھٹکا لگااور جب قوال حضرات نے پیشعر مکمل کیا

#### تیریےنام پرمٹاھوں مجھے کیاغرض نشان سے

تو آنجناب کی قبر مبارک حالت وجد میں آگئی۔ موجود حضرات خوف سے
کا نیپنے لگے، مزار مبارک کا دروازہ بند کر دیا گیا تو دیکھا گیا کہ اب گنبد مبارک بھی
حالت وجد میں ہے اور یہ پر کیف منظر تقریباً دو گھنٹہ تک جاری رہا۔
ہمر ایک ذرہ، ہمر اک پارۂ زمین و زمان
کسی کے ممکم پہ، دِن ہو کہ رات رقص میں ہے
یہ جذب و شوق، یہ وارفگی، یہ وجد و وفور
میں رقص میں ہوں کہ کل کا کنات رقص میں ہے
میں رقص میں ہوں کہ کل کا کنات رقص میں ہے

تاجدارِ کلیام میاں فضل الدین کلیامی رہیں ہے ۔ اپنی حیاتِ مبار کہ میں خاک اور کا نٹوں پرتڑ ہتے رہا کرتے تھے اور حالتِ وجداور رقص وسرور میں رہا کرتے تھے اور پھر آپ کووہ شانِ عظمیٰ عطا ہوئی کہ:

> سیرت میں محمد ہوصورت میں علی ہوتم ایسے ولی ہو روضہ بھی رقص کرتا ہے یہ شان جلالی ، کلیام کے والی معاصرین حضرت کلیامی سرکار ریاہے۔

حضرت میاں فضل الدین کلیا می کے جن ہم عصرعلماء کرام ومشائخ عظام سے ملاقاتیں رہیں اُن کا مختصر تذکرہ تو کتاب ہذا کے اندرا پنے اپنے مقام پرموجود ہے یہاں پرصرف اُن شخصیات کے اسمائے مبار کہ کوفہرست کی صورت میں پیش کرنے کے ساتھ چند دیگر اہم ومشہور علمی وروحانی شخصیات کے ناموں کی فہرست مجمی پیش ہے جوآپ کے زمانہ مبار کہ میں موجود تھے۔

## فھرست جن سے آپ کی ملاقاتوں کا ذکر موجودھے

حضرت شاه سلیمان تونسوی پیرپیهان ، تونسه شریف حضرت خواجها لله بخش تونسوی ، تونسه شریف حضرت دیوان الله جوایا ، پاکیتن شریف خضرت دیوان الله جوایا ، پاکیتن شریف تاجدار گولژه خضرت سیدمهر علی شاه گیلانی ، گولژه شریف حضرت سیدخی معظم شاه جلهاری ، کلیام شریف عارف کھڑی حضرت میال محر بخش ، کھڑی شریف آزاد کشمیر حضرت مولانا عبدا کحیم (پوتے حضرت کا کاصاحب) نوشهره حضرت خواجه قاسم موہڑی ، مری

75

## فهرست مقتدر شخصيات جوآب كهم عصرتهي

حضرت سیدفضل الدین گیلانی المعروف بڑے پیرصاحب، گولڑ ہشریف حضرت خواجهمس الدین سیالوی ،سیال نثریف خواجه محمد دین سیالوی ، سیال شریف حضرت مولا نامحمعلی مکھڈی ،مکھڈنٹریف حضرت مولانا زین الدین مکھڈی ،مکھڈ شریف حضرت حافظ عبدالكريم ،عيدگاه ،راولينڈي حضرت غلام حيدرشاه جلال پوري ، جلال پور حضرت نظام الدین کیانوی ، کیال شریف ، آ زادکشمیر حضرت مولا نافضل حق خيرآ بادي حضرت احمد رضاخان بريلوي مولا ناسد كفايت على كافي سلسله نقشبندييه كيجليل القدر بزرگ شاه غلام على دبلوي





#### كراماتِ اولياء

اصطلاحِ شریعت میں کرامت یا خرقِ عادت ؤہ چیز ہے جوایک وکی کے قول و فِعل یا دستِ مُبارک سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہرزمانے میں اولیائے کاملین سے کرامات کاظہور ہوتا چلا آر ہاہے اور قیامت تک پیسلسلہ جاری وساری رہےگا۔ اہلِ سُنت کامُتفقہ عقیدہ ہے کہ اُولیائے کرام کی کرامات برحق و تواتر سے ثابت ہیں۔ ابن تیمیہ جیسی شخصیت کا بھی قول موجود ہے جو هختصر الفتاوی البصریة کے صفح نمبر 60 پرموجود ہے۔

قال ابن تیمیه و کرامات الاولیاء حقّ بأتفاق اهل الاسلام والسُنة و الجماعة ...
اهل الاسلام والسُنة و الجماعة ...
ابن تیمیه فرماتے بیل که اہل اسلام اور اہلِ سُنت کا اِس پراتفاق ہے کہ اولیائے کاملین سے کرامات کا ظہور ہونا ثابت ہے۔
اِس وقت عربی گتب کی ایک طویل فہرست زیرِ نظر ہے۔ جِس میں اہلِ سُنت کے مُتفقة عقید ہے کا ذِ کرموجود ہے۔ حصولِ برکت کے لئے تین مُستند عربی گتب کے حوالہ جات کا ذِ کرموجود ہے۔ حصولِ برکت کے لئے تین مُستند عربی گتب کے حوالہ جات کا ذِ کرموجود ہے۔ حصولِ برکت کے لئے تین مُستند عربی گتب کے حوالہ جات کا ذِ کرکر تے ہیں۔

ابنِ عابدِین الده مشقی کی مشهورِ زمانهٔ کتاب ُ الدُّرُ الدُّختار و حاشیه ابنِ عابدین ''کی جلدنمبر 3 صفحهٔ نمبر 551 پریه عبارت موجود ہے۔ و کراها تُ الاولیاء حقَّ کی کہ کراماتِ اولیاء برخَق ہیں

علامه ابو الفداء اسماعيل حقى بن مصطفى استانبولى ثمر البُرسوى ابنى مشهورِ زمانة فسيرِ قُر آنِ كريم "دُوح البيان" كى جلدنمبر 6 صفح نمبر 48 برتحرير فرماتے بيں۔

£ 78 3

اِن كراماتُالا ولياء حَقُّ كَتْحَقَيْق كراماتِ اولياء برحَق ہيں

حضرت علامه ابن حجر الهيثمي ُ الفتأوى الحديثية '' كي جِلدنمبر 1 صفح نمبر 78 پر ذِ كرفرماتے ہيں۔

كراماتُالاولياءحقُّ عنداهلالسنةٌ والجماعة الملسُنت والجماعت كےنز ديك اولياء كى كرامتيں حَق ہيں

شهنشاهِ کلیام واقفِ اُسرار ورموز حضرت میال فضل الدین کلیامی رطیعی کی فرات بابر کات سے منصرف کرامات میار کہ کاظہور ہوتا تھا بلکہ آپ مجسم کرامات تھے آپ کا ہر قول وفعل کسی کرامت سے کم نہ تھا اور بقول حضرت پیررومی رطیعی آپ اُس مقام پر پہنچ جیکے تھے۔

گفتهِ اُو گفتهِ الله بود گرچه از ځلقوم عبدُالله بود آپ کا هرقول مبارک قولِ ذات هوتا تھاا گرچه وُ ه آپ کی زبانِ مبارک سے ادا هوتا تھا

حضرت تاجدارِ کلیام میاں فضل الدین ریسی کی ابتداء بھی کرامت تھی اور انتہاء بھی کرامت تھی اور سے جاری انتہاء بھی کرامت تھی اور صرف یہ بی نہیں بلکہ آپ کاسلسلہ کرامات تو تو اتر سے جاری ہے اور اِن شاء اللہ العزیز بز جاری رہے گااور ؤہ اِس لئے کہ وصال سے قبل وصیت فرمائی کہ میری قبر سے بھی آپ کوفیض ملتار ہے گابس ایک کام کرنا کہ جس طرح تُم دُنیا میں اپنائمنہ میرے کان کے ساتھ لگا کرا پنا حال سُناتے ہواُسی طرح میرے مزار کے غلاف کواویراُ محھا کراینا حال بیان کیا کرنا۔

قارئين كرام! مذكوره بالاكلام مين كوئي حيرانگي يااچنجے والي كوئي بات نهيں

£ 79 3

کیونکہ ایک حدیث نبوی اٹٹٹالیم جس کوکئی محدثین نے اپنی اپنی گتب میں ذکر کیا ہے کہ جب بندے کوقبر میں رکھا جاتا ہے اوراُس کے رشتہ داراُسکو دفنا نے کے بعد جب واپس ہوتے ہیں توؤہ اُن کے جوتوں کے تلوں کی آواز بھی سُنتا ہے۔ جب واپس ہوتے ہیں توؤہ اُن کے جوتوں کے تلوں کی آواز بھی سُنتا ہے۔ (تفسیر الامام البغوی جلد 4 صفحہ 350)

یہ ایک عام آدمی کے بارے میں ہے تو ایک ولی اور ولیوں کے سردار جناب حضرت فضل الدین کلیامی کے مقام ومرتبہ کا کیا کہنا۔اب ہم حصولِ برکت کے لئے حضرت شہنشاہ کلیامی کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں جوعام و خاص کی زبانوں پرجاری ہیں۔

حضرت بابافضل الدين كليامي كومقام طي ألاد ض حاصل تضا

اولیائے کاملین کی ایک کرامت جس میں ارض یعنی زمین اُن کے گئے اس محدتک سمٹ جاتی ہے کہ اُن کا ایک قدم کئی گئی قدموں میں پر پڑتا ہے اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے۔ اِس ضمن میں کتاب گلزارِ فضل میں نضل الدین کلیامی کے ایک مشہور واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوبھی طے اُلارض کی کرامت حاصل تھی۔ واقعہ کچھ اِسطرح سے ہے کہ ایک شخص کے دِل میں جُ کا شوق غالب ہوا،گھر والوں سے مشورہ اور اجازت حاصل کی تو اُس موقع پر اُسکی ہیوی بول پڑی کہ مجھے مقررہ وقت بتا دوتا کہ میں اُس وقت تک انتظار کروں۔ اُس شخص نے اپنی ہیوی سے کہا کہ تو والدہ ہوگیا مکہ شریف بینج گیا گئی جُ ادا کئے اُس کے لئے روانہ ہوگیا مکہ شریف بینج گیا گئی جُ ادا کئے اُس کے بعد مدینہ شریف جاخر ہوا یہاں بھی کافی وقت گز ار ااور اِس دوران وُ ہا پنی اولاد تک بعد مدینہ شریف جافر ہوا یہاں بھی کافی وقت گز ار ااور اِس دوران وُ ہا پنی اولاد تک بعد مدینہ شریف جوتول وقر ار اپنی ہیوی کے ساتھ کر کے آیا تھاؤ ہ دِن اور تاریخ ایک کاغذ پر لکھ کرا ہے ساتھ لا یا تھا۔ ایک دِن جب اُس نے وہ کاغذ پڑھا تو اُسے معلوم کاغذ پر لکھ کرا ہے ساتھ لا یا تھا۔ ایک دِن جب اُس نے وہ کاغذ پڑھا تو اُسے معلوم کاغذ پر لکھ کرا ہے ساتھ لا یا تھا۔ ایک دِن جب اُس نے وہ کاغذ پڑھا تو اُسے معلوم کاغذ پر لکھ کرا ہے ساتھ لا یا تھا۔ ایک دِن جب اُس نے وہ کاغذ پڑھا تو اُسے معلوم کاغذ پر لکھ کرا ہے ساتھ لا یا تھا۔ ایک دِن جب اُس نے وہ کاغذ پر کھا تو اُسے معلوم کاغذ پر لکھ کرا ہے ساتھ لا یا تھا۔ ایک دِن جب اُس نے وہ کاغذ پڑھا تو اُسے معلوم

£ 80 }

ہوا کہ واپسی کی وہ تاریخ تو گزر چکی ہے اور آب یہاں سے اتن جلدی واپس پہنچ بھی نہیں سکتا اور اگر آب بیوی نے شادی کرلی توسخت بے عزتی ہوگی۔ وہ شخص انتہائی پریشانی کے عالم میں روضہ رسول الٹی آپلی پر حاضر ہوا اور رور وکر اپنی درخواست پیش کی، اسی اشنا میں مسجد نبوی شریف کے امام اُس کے پاس آئے اور رونے کی وجہ پوچھی، اُس نے اُن کوسارے حالات سے آگاہ فرمایا۔ اُنہوں نے اُس شخص کو تسلی دیتے ہوئے کہا تمہارے ملک کا ایک نہایت خوبصورت شخص، نور انی چہرہ مبارک سر برخملی اطلس کی ٹوپی بہنتا ہے، اُن سے ملو، شایدوہ تمہاری مدد کر سکیں اور فرمایا کہ بوقتِ جماعت دائیں طرف پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد اُن سے ملا قات کرلینا شاید تمہاری مُشکل حل ہوجائے۔

و قریخ اسی طرح پہلی صفت میں کھڑا ہوگیا توٹو پی والانورانی چہرہ بھی آگیا نماز کے بعد اس نے فوراً اُن سے معانقہ کے بعد تھام لیا تو اُنہوں نے پوچھا کیوں کسی مغالطے میں مجھے تھام لیا ہے اتنی دیر میں امام سجد بھی تشریف لے آئے اور انھوں نے اس شخص سے کہا یہ ایک بے وطن مسافر ہے اور ایک مشکل سوال کررہا ہے تو آپ اس کی مشکل حل فرمادیں یہ آدمی اپنے گھر سے چلتے وقت اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا تو تھے اجازت ہوگی کہ تواپنے بارے میں خود فیصلہ کر خوا کہ اگر نوسال تک واپس نہ آیا تو تھے اجازت ہوگی کہ تواپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے اب چونکہ یہ مدت پوری ہو چکی ہے آپ اُس کی مدد فرما نیس کہ یہ سی طرح بر وقت گھر بینچ جائے ،حضور شہنشاہ کلیام نے فرمایا کہ اُسے میرے ساتھ بچے دیں سفر تو بہت کمبا ہے اور اُس شخص کو کہا کل میرے ساتھ چل پڑنا میں بھی تمہارے ساتھ جلوں گا بہت کمبا ہے اور اُس شخص کو کہا کل میرے ساتھ چل پڑنا میں بھی تمہارے ساتھ جلوں گا جست لمبا ہے اور اُس شخص کو کہا کل میرے ساتھ چل ور قات تھی ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ جاتے اور وہ خض بھی ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ جلتے اور پھر بیٹھ جاتے سفر کی بہی جال ور فتار تھی۔

اتنے میں ایک صاف پانی کا نالہ آ گیا۔حضرت نے وضو تا زہ کیااور نما زظہر

£ 81 3

اداکی پھر مجھ سے کافی دور چلے گئے۔وہ خض بیان کرتا ہے کہ میں نے بھی وضو کیا نماز اداکی اور دل میں خیال آیا کہ اس طرح چلنے سے گھر پہنچنا مشکل ہے بہتر ہے واپس چلا جاؤں۔ آنجناب نے وظیفہ کے بعد دُعاما نگی اور مجھے الوداع کرنے گئے، پھر وہ شخصیت نظر نہ آئی۔ میں نے بہت آوازیں دیں اور حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دل میں بہت تنگی ہوئی کہ ایک تو میرے قریب کوئی شہر یا گاؤں نہیں ہے دوسراوہ شخصیت مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئی ہے۔ اسی سوچ بچار میں تھا کہ استے میں ایک آدمی آگیا تو میر نے اُسے بلایا اور پوچھا کہ یہ کوئی حگہ ہے تب اُس شخص نے میرے شہر کانام میں نے اُسے بلایا اور پوچھا کہ یہ کوئ سی حگہ ہے تب اُس شخص نے میرے شہر کانام لیا اور کہا کہ یہ شہر اس نالہ کے چڑ ھنے کے بعد آئے گا۔ تب میں دل میں افسوس صد لیا اور کہا کہ یہ شہر اس نالہ کے چڑ ھنے کے بعد آئے گا۔ تب میں دل میں افسوس صد لاکھوں میل کا سفر صرف چھ گھنٹے میں طے کرا دیا۔ (اس کوعر بی زبان میں طے الارض کہتے ہیں ) اور میں گھر پہنچ گیا۔

صرف نگاه سے مرض جذام کا خاتمہ

صاحبزادہ حسن (باباجی حضور کے بھائی کے پوتے) بیان کرتے ہیں کہ
ایک دفعہ مجھے جذام کا مرض لائق ہو گیا۔ میرے والدصاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر
سرکارکلیامی کی بارگاہ میں پہنچے سارے حالات بتائے اور فرمانے لگے اے میرے
چچا آپ کے آستانے پر حاضر ہونے سے جسمانی وروحانی اُمراض سے نجات ملتی ہے
میرابیٹا بھی جذام کا شکار ہے اس پر بھی نظر کرم فرما ئیں۔

شہنشاہ کلیام نے فرمایا کہ جذام کی دواختم ہو چگی ہے اُسے میرے پاس چھوڑ مایو میں سے اس جھوڑ میں دوا تیار کر کے اُسے اپنے پاس بھا کر کھلاؤں گا۔ والدصاحب مجھے دربار میں چھوڑ کروا پس گھر جلے گئے۔حضرت باباجی سرکار پڑی مبارک پر چڑھ کرتھوڑی دیر گزارتے، حیات بخش سے پانی مائلتے، پھر مجھے آواز دیتے آپ تھوڑا سا پانی میں سے بانی میں سے بانی

£ 82

نوش فرما کر باقی کوزے میں چھوڑ دیتے اور پھر مجھے فرماتے اِس کوزے کا سارا پانی ایک ہی سانس میں بی جاؤاورایک قطرہ تک نہ چھوڑ نا۔

حضرت بابا جی نے مجھے دودن تک اسی طرح پانی پلایا اور تیسرے دن پانی پلا کر مجھے فرمانے لگے کہ تو پشت سے میض اتار کر مجھے اپناجسم دِکھا اور میرے جسم پر نظر کرم فرمانے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ تمہارا والدویسے ہی روتا ہے تجھے تو کوئی مرض نہیں اگر کوئی مرض ہوتی تو بھر میں تجھے دوائی دیتا 14 ندام سے جو پانی جاری تھاوہ بھی خشک ہوگیا اور کہیں نظرنہ آیا۔

کم مطابق شہنشاہ دے کنڈیوں گرتا چایا کر کے نظر کرم دی صابر ایہہ مینوں فرمایا والد تیرا اینویں رووے تینوں مرض نہ کائی جیکر علت مرض دی ہوندی دیندے تال دوائی اسے نظریا نگاہ کا کمال کہتے ہیں اور یہ نگاہ کی کرامت شمار ہوتی ہے۔ نزول بارانِ رحمت درشہرر اولیپٹری ومضافات

ایک مرتبہ حضرت بابافضل الدین کلیا می کسی امر کے باعث راولپنڈی شہر میں تکیہ شاہووا قع وارث خان مری روڈ راولپنڈی میں مریدین کے ہمراہ جلوہ افروز تھے۔
کلیام شریف سے چندا حباب تشریف لائے اور حضرت کو بتایا کہ بارش نہونے کی وجہ سے تمام فصل اور درخت خشک ہو گئے ہیں اور اسی باعث قحط پڑنے کا بھی خطرہ ہے جس پر سرکارکلیا می نے فرمایا ، مالک خودرزاق ہے اُس کے در پر گریہ وزاری کرو وہی بارش برسائے گااور رحمت کے دریاؤں سے اپنے فضل کی بوند عطا کرے گا۔
اُو ہا رزق دہندہ یارو او ہا بدل وساسی محمت دیاں دریاواں وچوں بوند فضل دی یاسی

£ 83

حضرت کے اُحباب میں ایک مزاحیہ کر دار پیلو نامی شخص موجود تھا حضرت کلیامی نے اُسےاپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ دل میں سخت تنگی ہے کوئی بات سناؤ۔ پیلو اِک مزاخی بندہ اوہ گلاں کر جانے کول بہا کے حضرت کیہا آکھ سُنا سانے پیلو نے ایک شخص کا واقعہ بیان کرنا شروع کیاجس کی دوبیویاں تھیں ایک بیوی کا نام رحمت اور دوسری بیوی کا نام حشمت تھا جواپنی سوکن رحمت پر ہمیشہ ظلم و زیادتی کرتی،ایک موقع پرجب حشمت کی زیادتی حدسے بڑھ گئی تو خاوندنے غصے میں آ کرحشمت کوزمین پرلٹادیااوررحمت سے کہا کہاباُس کےاویر چڑھ جاؤاور اِس کو حچوڑ نانہیں ہے جب تک تم اِس سے اپنے بدلے نہ موڑ لو۔رحمت تگڑی ہو کر اِس چنڈال کومارواس کودبائے رکھواور اِس کوچھوڑ نانہیں سائیں تمھاراساتھی ہے۔ تکڑی رحمت تکڑی ہووئیں مار چنڈالی تائیں دب رکھیں تے حصور یں ناہیں سنگی تکیں سائیں حضرت کلیامی کامزاحیه کردار بیلوجب تگڑی تگڑی رحمت والی بات کرر ہاتھا تو اُس بات پرحضرت بابافضل الدین کلیامی پر وجد طاری ہو گیا آپ اُٹھ کررقص

سرے سے۔ تکڑی تکڑی رحمت والی پیلو گل اُلائی پیر صابر نوں رقص ہو گیا تڑف اُٹھے سن بھائی اِسی اثناء بیں آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنا شروع ہوگئی۔حضرت کے محبوب و پیندیدہ قوال بھی موجود تھے۔حضرت کی حالت مبارکہ کو دیکھ کرفوراً سازوں کوئمر کیا اور اِسی مصرعہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تکڑی ہوسیں تکڑی رحمت خصم تیرا ہے سنگی

£ 84 3

اس قدر بارش ہوئی کہ ہر سُورحت خدا نے ہریالی کا سال کردیا، سارے علاقے میں آبادی اورخوشحالی نظر آنے لگی اورمخلوق خدا کی تنگی ختم ہوگئ قوال جوں جوں اس مصرعے کو دہراتے توں توں بارش زیادہ برسی ، مجبوب لوگوں کی خاطر ذات باری تعالی اپنی قدرت دکھا رہی تھی اور حضرت بابا فضل الدین کلیامی کی زندہ کرامت جوایک زمانے نے دیکھی۔ یہ مخل وجد وسر ور چھسات گھنٹے تک جاری رہی ، قوال حضرات باباکلیامی کو ہوش رہی ، قوال حضرات باباکلیامی کو ہوش آیا تو آحباب مبارک بادد نیے لگے کہ یا حضرت بارش بندہوگئی ہے تب حضرت والا نے ارشاد فرمایا۔

تاں او عاشق اللہ بولے جبیر بس نہ کردے بارش بس نہ کردی مولے گزگز پانی چڑہدے اگرتم خودبس نہ کرتے تو بارش ہر گزنہ رکتی اور ہر جگہ ایک ایک گزپانی کھڑا ہوجا تا۔ یہ ہے حضرت تاجدار کلیام کی کرامت کا فیض مبارک جس سے ہر بندہ فیض یاب ہوتا ہے۔

> ۔ کوڑھ کے مریض کوشفامل گئی

دربار شریف کلیام سے مشرق کی طرف بابا درگاہی کے نام کی ایک ڈھوک ہے۔ جس میں اعوان قبیلہ کے ایک شخص جس کا نام بُکا تھا اُسے کوڑھ کا مرض لاحق تھا۔ حضرت بابا کلیامی پڑی پرتشریف فرما ہوئے تو خاموشی سے بُکا بھی ساتھ بیٹھ گیا سخت گرمی کا موسم تھا اُبکا نے بنیت کرلی کہ میں آج کا دن دھوپ میں بیٹھ کر خاموشی سے گزاروں گا، ہوسکتا ہے کہ اس طرح حضرت باباجی نظر کرم فرما کر اِس دُ کھاور بیاری سے خات دلادیں۔

₹ 85 ¥

آج دیہاڑی دُھپاں اُپر بہہ کے چپ گؤاراں
مت صابر کر نظر کرم دی کڈھے کل آزاراں
بُکا پڑی کے پاؤں والی طرف بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت قبلہ عالم تاجدار کلیام
اُٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آج کوئی آدمی میرے پاس پیڑی کے کرآئے تو کوڑھ جیسی مرض سے نجات حاصل کرسکتا ہے۔ سائیں فورا اُٹھااور جلدی سے کپڑے کا ایک تھان لا کرادب و تعظیم کے ساتھ حضور کلیامی کی خدمت میں پیش کر دیا آپ نے اُس میں سے صرف تین گز کپڑا پھاڑ لیا اور اُس مریض کو تھکم دیا کہ جا اور کنوئیں پر غسل کر و تمھاری بیاری ختم ہوگئ ہے تھکم کے مطابق سائیں نے جا کر کنوئیں پر غسل کر و تمھاری بیاری ختم ہوگئ ہے تھکم کے مطابق سائیں نے جا کر کنوئیں پر غسل کر و تمھاری بیاری ختم ہوگئ ہے تھا مولا مرض و نجائی مولئ ہوتی ایسا ولی الٰہی

ہیضہ کی وبا کا خاتمہ

ایک مرتبہ حضور شہنشاہ کلیام کے مرشد کریم حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان کلیامی کا عرس مبارک قریب تھا کہ کلیام شریف اور مضافات میں ہیضے کی بیاری تیزی سے بھیلنا شروع ہوگئی اور لوگ ڈرسے بھاگئے لگے بچھلوگ اکٹھے ہو کر حضرت کلیامی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ سرکار اِس وبا کا زور ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی کرم فرمائے جس پرشہنشاہ کلیام نے فرمان جاری کیا۔
تال فرمائی کیتا سی صابر نوبت دب بجاؤ
توں رب دفع کر لیبی ذرہ خوف نہ کھاؤ
نوبت خوب بجاؤ اور اس آفت کو اللہ پاک دور فرمائے گا پریشان نہ ہواور جس جگہ یہ آواز بیارے کان میں پڑے گئی بیاری بالکل ندر ہے گی چند فقراء اٹھے

اورنوبت بجانا شروع کردی جس سے علاقہ میں امن ہو گیااور اللہ پاک نے اپنے فضل وکرم سے خلق کو بچالیا۔

امن ہویا گل ملک دے اندر میلا خُوب سجایا یپر صابر دا مولا بخشا انت کسے نہ پایا حضرت سائیں مولا بخش انت کسے نہ پایا حضرت سائیں مولا بخش صابری صاحب کتاب گلزارِ فضل ہیں فرماتے بیں کہ آپ کی برکت اور کرامت سے پورے علاقے ہیں امن وسلامتی ہوگئی اور پھر عرس مبارک (میلہ) کی تقریبات بھی خوب دھوم دھام سے منعقد ہوئیں۔ قارئین کرام! یہ ہی لفظ کُن ہوتا ہے جواللہ تبارک و تعالی اپنے کسی محبوب ولی کوعطافر مادیتے ہیں پھروہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی ہوجا تا ہے۔ بیاروالداور شیکی میٹے کو

حضرت صاحبزادہ میاں محد حسن (حضرت بابافضل الدین کلیامی کے بھتیج کے صاحبزادے) بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے قبلہ والدصاحب (حضرت غلام حسین) کے پیٹ میں شدید در دہواا ورشدتِ دَر دکی وجہ سے 5 دن رات فریاد کرتے رہے کہ ہائے مرگیا، ہائے مرگیا۔

> والد صاحب میرے نوں بھائی دردشکم وچ ہویا پنج دن رات دیہاڑی گوکن میں مویا میں مویا

حضرت میاں محمد حسن فرماتے ہیں کہ چھٹے دن میں حضرت سرکار کلیامی کی بارگاہ میں پہنچا،عرض کیا کرتا؟ منہ سے بات تک نہ نکلی تھی آ بھیں اشکبار تھیں حضرت پیرفضل سرکار نے مجھے آگے بلا کرمیری پشت پر ہاتھ پھیرا یعنی تھیکی لگائی اور فرمانے لگے کہ جاؤاب تمھارا والدصحت یاب ہوجائے گائس کا در دختم کردیا۔

£ 87 3

صابر پیر بٹھا کے مینوں کنڈی تھاپڑ لایا صحت ہو جاسی باپ تیرا ہن اُسدا درد گوایا شبحان الله و بحدہ سبحان الله العظیم

ايك مرغ ،120 مهمان موجود

حضرت میاں محمد حسن ماڑی والے جوحضرت میاں فضل الدین کلیامی کے محبوب خلیفۃ بھی ہیں آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سرکارکلیامی علاقہ ولئے میں کسی کے گھرتشریف لے گئے تولوگوں نے خوش دلی سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی۔اس موضع میں ایک خاتون جوسائیں عطر کی ہیوی تھی اُس نے خاوند سے کہا کہ یہ میرے دل کی آرزو ہے کہ حضرت فضل سرکار ایک بار ہمارے گھر بھی تشریف لائیں۔

خاوند نے کہا کہ چلوٹھیک ہے آب دعوت کا انتظام کریں ،گھر میں صرف ایک مرغ اور چار پانچ سیر گندم تھی یہ کتنے آدمیوں کو پورا کریں گئے جبکہ آپ سرکار کے ساتھ ستر آدمی تو ضرور ہوتے ہیں۔ سائیں صاحب گاؤں میں اُدھار مانگنے کے لئے فکے لیکن چار پانچ سیر ہی اُدھاری گندم ملی ،اب مل کرجلدی جلدی وانے پیسے اور سائیں عطر نے مرغ ذبح کروا کر بی بی کے حوالے کردیا کہ کھانا جلدا زجلد تیار کروجب کھانا تیار ہوگیا تو دستر خوان بچھادیا گیا اور پھر حضرت کو دعوت دینے کے لئے چلے گئے اور جا کرعوش کی دستر خوان بچھادیا آپ میرے حال سے بھی واقف ہیں۔

یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک شخص نے آ کر حضرت کی سلامی کی اور اسکے ساتھ بھی 40 آدمی تھے۔ سائیں عطر نے دوبارہ عرض کی حضرت تشریف لے چلیں پھراندھیرا ہوجائے گاشہنشاہ کلیام نے تھکم دیا کہ پہلےتم یہ مہمان ساتھ لےجاؤ اور اُنہیں کھانا کھلاؤ۔ سائیں عطر نے عرض کی یا حضرت یہ مرغاصرف اور صرف آپ

£ 88 £

کی بنیت سے پکایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤاُن کو کھانا کھلاؤاور صرفہ (بچت)
بالکل نہیں کرنا جتنا بھی چاہے کھاؤ۔ سائیں عطراُن 40 آدمیوں کو لے کر گھرواپس
آگیا جب سب نے خوب سیر ہوکر کھانا کھالیا تو سائیں عطر نے حضرت سے عرض کی
حضرت وہ سب آدمی کھانا کھا جکے ہیں اب آ یہ بھی تشریف لائیں۔

حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے ارشاد فرمایا سب دوست اٹھواور جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ سائیں عطر کے گھر پہنچ آپ کا استقبال کیا گیااور بی بی صاحبہ بھی بہت خوش ہوئیں وہ شخص جس کے ساتھ 40 آدمی کھانا کھا چکے تھے وہ آگے آئے اور عرض کیا حضرت مرغ توہم کھا چکے ہیں اور اب آپ کے ساتھ جو اتنے آدمی آئے ہیں وہ کیا کھائیں گئے جس پرخواجہ فضل الدین کلیامی نے ارشاد فرمایاتم ہیڑھ جاؤاور دیکھو۔

ٹرت جواب صابر نے دتا بہہ کے تک تماشا روٹی کھا کہ حال سُناساں رتی گھٹ نہ ماشہ

اب حساب لگائیں کہ پہلے آئے ہوئے چالیس اور بعد میں 80 لوگوں نے کھانا کھایا صرف ایک مرغ اور دس سیر آٹا تھا جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تھے تو آپ نے اُس شخص کو اینے پاس بلایا اور ہنڈیا کا ڈھکن اُتار کر تمام گوشت ایک پرات میں اُلٹادیا اور فرمایا اِب مرغ کے سارے اعضاء گن لوکوئی کم تونہیں۔

یہ ہے حضرت بابافضل الدین کلیا می رضی اللہ عنهٔ کی کرامت اور لفظ برکت کی سیجے تعریف کہ برکت کس کو کہتے ہیں۔

سید معظم شاہ جلیاری کی تدفین کاوا قعہ

"شہبازِ لا مکال حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے حضرت سید معظم شاہ جلیاری کا جنازہ ادا کیااور چار پائی مکان میں واپس لے آئے اور جب چار پائی سے

£ 89 3

ا تار کرصندوق میں ڈالنے لگے توحضرت بابا کلیامی سرکار پر حالت عشی طاری ہوگئی، تن مبارک کے کپڑے بھی ٹکڑے ٹکڑے کردیئے اسی اثنا میں صندوق اٹھالیا گیا قبر مبارک کے دھانے پر رکھ کردفنانے کی کوشش کی توقیر مبارک کے کنارے تنگ نظر آنے لگے قبر تنگ اور صندوق بڑی نیچے کیسے جاتی ؟ صندوق مبارک کو چھے کر کے قبر مبارک کے کنارے پھر کاٹے گئے، تمام کنارے تھوڑے تھوڑے کاٹ کرقبرصاف کردی گئی،صندوق کودوبارہ اٹھا کرقبر پرلے گئے قبر کے کنارے پھر پہلے سے زیادہ تنگ ہو گئے،اب پھرزورزور سے تھوڑ بے زیادہ کنارے کاٹ دئیے گئے،صندوق پھرر کھنے کی کوششش کی تو دوبارہ پھروہی صورت حال اور پیمل کئی بار دہرانے کے باوجود قبر مبارک تنگ،سب لوگ ایک دوسرے کی طرف د یکھنے لگے کہ اِس میں کون ساراز پوشیدہ ہےاب جب حضرت بابا کلیامی سرکار کو ہوش آیا تو لوگوں نے سارا حال سنایا جس پر آپ نے فرمایا کہ یار یاروں کومل کرجاتے ہیںتم میرے یار کومیرے ملنے کے بغیرز بردسی بھیج رہے تھےاب چلو صندوق مبارک کو پکڑ واور قبر پررکھواب جب صندوق مبارک کواُ کھایا تو قبر کے کنارے ایک ایک بالشت چوڑے ہو گئے اور چاروں طرف سے کنارے خالی ہو گئے یہ ہے اُس قول مبارک کی تفسیر کہ کراماٹ الاولیا حقّ اور لفظ کُن کی یہ واضح تصويرہے۔

## ريلوے لائن كا رُخ موڑ ديا

£ 90 3

در پر حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ حضرت ہماری زمین پہلے ہی تھوڑی ہے اب اگریہاں سے لائن گزرے گئی توہم ویران ہوجائیں گئے اور ہمارا گزارہ کیسے ہوگا ہمارے اہل وعیال بھو کے رہیں گے یا حضرت! پیسب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے ہمیں بقین کامل ہے کہ موجودہ ریلوے لائن کا نیا سروے ٹال دینے کی آپ میں طاقت ہے۔

قارئین کرام! آپ اس امر سے بخوبی اندازہ لگاسکتے ہیں کہ کس حد تک سرکارکلیا می رضی اللہ عنہ کو بارگاہ نبوت میں رسائی کا شرف حاصل تھا۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيمر

بے اولادوں کواولاد

ایک مرتبہ حضرت شہنشاہ کلیام چونا جلانے کے لئے موہڑہ مغلاں تشریف لے گئے، چونے کی بچٹی پتھروں سے بھری ہوئی تھی چونا جلانے کے لئے لوگوں کو جمع کیااور رات کے وقت چونا جلانا شروع کردیالوگوں میں تو کچھ مزدور تھے اور کچھ

£ 913

عقیدت مند، اِن میں سے 12 آدمیوں نے سرکارکلیام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہم ہے اولاد ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ12 لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اللہ پاکتم سب کو بیٹے عطا کرے گا اور پھر آپ کی زبانِ دُرفشاں سے نکلا ہوا قول پورا ہوا اور آپ کی یہ کرامت موہڑہ مغلاں میں آج بھی مشہور ہے۔

ٹا پلی کے درخت کا اچا نک سو کھ جانا

ایک مرتبہ حضور شہنشاہ کائیام مکان بنوانے کے لئے تیار ہوئے تو فرمایا کہ اگر ٹاپلی کا درخت مل جائے تو پھر بنوالیتے ہیں حاضرین میں سے سی نے عرض کی حضرت! پنڈ جھاٹلہ میں ٹاپلی کے بے شمار درخت ہیں چنا نچہ آپ چندا شخاص کے ہمراہ پنڈ جھاٹلہ تشریف لے گئے، اہل گاؤں نے صدق دل سے آپ کا استقبال کیا اور جب آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا تو حاضرین عرض گزار ہوئے حضرت درخت تو ہے شار ہیں لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے کہ ہماری اولاد میں سے کوئی بھی ہرا درخت نہ کا ٹے جو اُسے کا ٹے گا تو اُسے بہت نقصان ہوگا۔

اسی محفل میں موجود ایک شخص یوں گویا ہوا کہ اگر یہ کامل فقیر ہوئے تو ٹا ہلی کا درخت خشک ہوجائے گا اور پھر یہ کاٹ لیس وگر نہ اِنہوں نے یہاں آنے کی تکلیف درخت خشک ہوجائے گا اور پھر یہ کاٹ لیس وگر نہ اِنہوں نے یہاں آنے کی تکلیف بی اُنٹھائی ہوگی۔

یے گفتگو سُننے کے بعد حضرت والا کے احباب تو پریشان ہوئے کیکن سرکارِ کلیامی نے وُ ہ رات اُسی گاؤں میں گزاری ، جب شبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک درخت نے نُشک ہوکرا پنے پتے گرا دینے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اُسے نُشک ہوئے ہزارسال گزر چکے ہیں۔

پترسُٹ بیٹھی ٹاہلی سُک کے تے، گویاسُکیاں ہزار برس ہوئے

£ 92 3

اہل علاقہ نےحضرت کلیامی کی بیزندہ کرامت دیکھی توسب حضرت کے قدموں میں گرپڑے اور عرض پیش کی کہ درخت اب ہم خود ہی کاٹیں گئے اورخود ہی قدموں یں رپہ کلیام شریف پہنچادیں گئے۔ سبحان الله و بحمد به سبحان العظیم

پنڈ جھاٹلہ میں حضرت تا جدار کلیام کے ایک خلیفہ حضرت قاضی محد فضل (وصال1915ء) کامزار پرانوار بھی ہے جولائق زیارت ہے۔ حضرت كالاپيركى مدد كاوا قعه

حضرت بابافضل الدین کلیامی جب یا کپتن سے واپس کلیام تشریف لائے توحضرت کنج شکر کی اولاد ہے ایک معزز شخصیت المعروف کالا پیر بھی آپ کے ساتھ تھے۔سرکارکلیامی نے آپ کوایک حجرہ اورخوبصورت پلنگ عطا کیااور فرمایا کہ اندر بیٹھ کرالٹدیا ک کاذ کر کریں اورا گرخمہیں اللہ یا ک نے منظور کیا تواپیا حصہ لے کر ہی جاؤ گے اِس پرآپ نے عمل کیا۔ایک دن کالا پیر،سرکارکلیامی سے فرمانے لگے کہ حضرت سیر کی اجازت دیں سر کار نے ایک گھوڑ ااور غلام بھی عنایت کر کے فرمايا كەحاۋسىركروپ

حضرت پیر کالاسفر کرتے کرتے فیروز پورجا پہنچے اُنہیں دیکھ کرلوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ حضرت گنج شکر کے پوتے ہیں اللہ یاک نے کیا ہی خوب سبب بنا دیا ہے، دریا کی طغیانی کی وجہ سے شہرغرق ہور ہا ہے ڈ عا فرماؤ کہ دریادور چلا جائے ورنہ شہر غرق ہونے سے نہ بچے گاجس پر کالا پیرنے فرمایا کہ اِس وقت چلے جاؤ صبح اس کوریکھ لیں گےلوگوں کو واپس بھیجنے کے بعد دل میں سوچ پیدا ہوئی کہ بیلوگ ہمارے ذمے بہت مشکل کام لگار ہے ہیں ہم کیسے کریں گئے غلام کو کہا چلو تیاری کروابھی واپس چلتے ہیں غلام نے کہا کہرات کا وقت ہے اور نیند

نے بھی سخت غلبہ کیا ہوا ہے کچھ آرام کرتے ہیں اور آدھی رات کے بعد نکل جائیں گئے۔ بستر لپیٹ کرسر ہانے رکھاا وراسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔

اسی اثنامیں حضرت کلیا می تشریف لے آئے اور فرمانے لگے استے عاجز ہو
کرکیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے یا قبلہ! میں یہاں نہیں رہوں گایہ گاؤں دریا میں
بہہ جانے والا ہے اس لئے یہاں سے نکلنا ضروری ہے جب میں یہاں پہنچا توسب
لوگوں نے مل کرایک سوال کردیا کہ شہر بھی نیج جائے اور دریا بھی آبادی سے دور چلا
جائے ، لہذا بندہ میں ایسی طاقت کہاں؟ قبلہ عالم حضرت فضل سرکار نے فرمایا کہ
جلدی سے ایک تعویذ لکھ لواور وہ بکرے کے سر پر باندھ کر دریا میں بھینک دواور
اب آرام سے سوجاؤ۔

صبح سویر ہے جاگ کرسب لوگ آپ کے پاس پہنچ گئے حضرت کالا پیر نے انھیں ایک بکراذ کے کرنے کاحکم دیا بکرافوراذ کے کروایا گیااور رات والاتعویذ اُس بکرے کے سر پر باندھ دیااور ان لوگوں سے کہا کہ دریانے جہاں تباہی مجارکھی تھی بکرے کاسروہاں پھینک دو اِس عمل کے تھوڑی ہی دیر کے بعد دریا چھ کوس تک بکرے کاسروہاں پھینک دو اِس عمل کے تھوڑی ہی دیر کے بعد دریا چھ کوس تک بحدوا پس بھیچے چلا گیا اِس واقعہ کے بعد کالا پیر کچھ دن مزید یہاں ٹھہر نے کے بعد واپس کلیام شریف بہنچ گئے حضرت کی قدم ہوسی کی اور فرمانے لگے کہ سرکار نے کیا کمال کے م فریا ا

حضرت بابافضل الدین کلیامی نے کچھ دنوں کے بعد کالا پیر کوکامل کرکے خلافت عطا فرمائی اور اُسی جگہ جھے دیا جس کا نام فیروز شہر ہے اور پھر حضرت کالا پیر نے اِسی شہر میں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور حضرت کنج شکر کایہ پوتا اور سرکار کلیامی کا خلیفہ سائلین کی حاجت پوری کرتا اور فیض سے مستقیض فرما تا ہے۔ آپ کا مزار مبارک فیروز پور شہر ہندوستان میں معروف ومشہور ہے۔

£ 94 3

پرندوں کی زبان کاسمجھنا، چڑیااوراُس کے چھوٹے بچوں کاوا قعہ

خلیفة حضرت سرکارکلیا می، حضرت میال محمد حسین موضع ما ٹری والے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت فضل سرکار کی شہنشا ہی میں حاضر ہوا تو سرکار کے نہیں کہ ایک دن میں حضرت فضل سرکار کی شہنشا ہی میں حاضر ہوا تو سرکار نے ایک اشارہ کیا جسے میں نہ سمجھ سکا، آپ نے دوبارہ اشارہ کیالیکن پھر بھی میں نہ سمجھ سکا تب قبلہ عالم نے فرمایا کہ تو شاکر داس کے پاس چلا جا میرے نام پر دو چوتھائی باجرہ جلدی لے آؤمیں نے حکم کی بجا آوری کی اور باجرہ لاکر آپ کی خدمت میں پیش کردیا۔

حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ چڑیوں کے آگے پھینک دو، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی رازلگتا ہے۔ میں نے حضرت قبلہ عالم سے پوچھا، کافی دیر کے بعد آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایک چڑا مرگیا ہے۔ اُس کے چھوٹے چھوٹے چچوٹے بچے رہ گئے ہیں پہلے دونوں نراور مادہ مل کر چوگ چگاتے آج چوگ ختم ہو گئی ہے دوتین دن گزر گئے ہیں صرف چڑیا اکیلی چوگ چگار ہی ہے خود بھی روتی ہے اور بھوکی رہتی ہے اور بھوکی رہتی ہے اور بچے بھی بھوک سے روتے ہیں۔

حضرت سرکارگلیامی فرماتے ہیں کہ میں نے جب چڑیا کی ایسی حالت دیکھی تومیرے دل میں خوف پیدا ہوا، تب تحجے اشارہ کیا تھااور تو نے یہ نیکی کا کام کر دیا اور جب یہ خوب سیر ہو کر دانے کھائیں گے تو تحجے دعائیں دیں گے اور میرا مالک اُن کی سُن کر تیرا بھلا کرے گا۔

سجان الله و بحمد به سُجان الله العظیم الله و بحمد به سُجان الله الدین کلیامی کے الله تبارك و حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے فیوضات و بر کات سے مستفیض فرمائے۔

₹ 95 ¥



تصويرمبارك

فنافىالذات حضرتمياںفضلالدين كليامى













































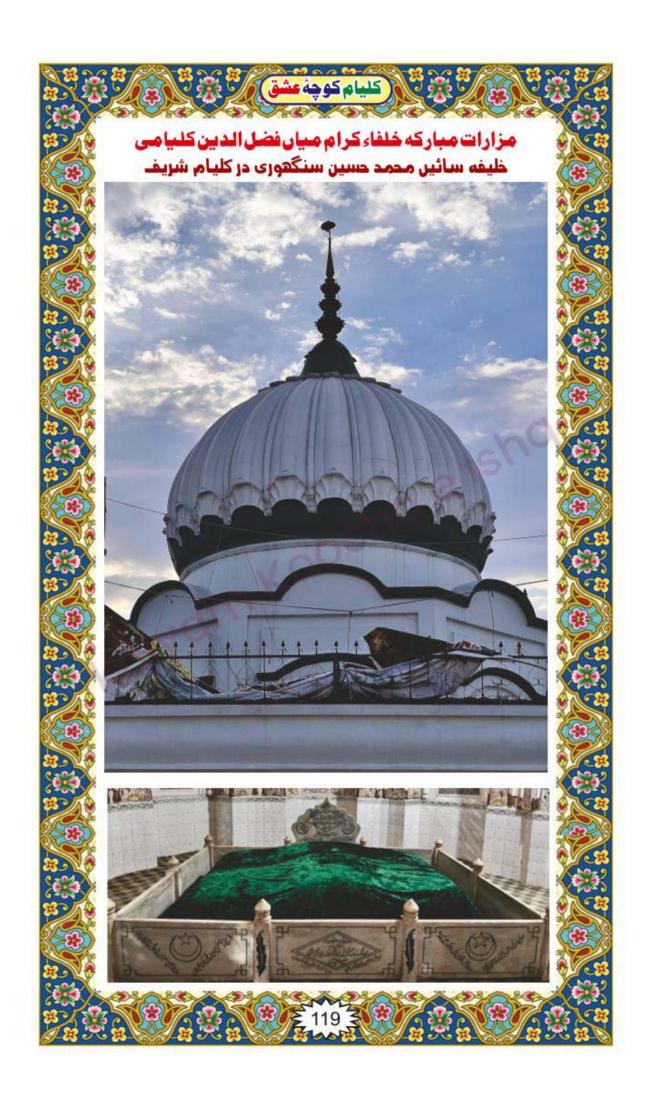

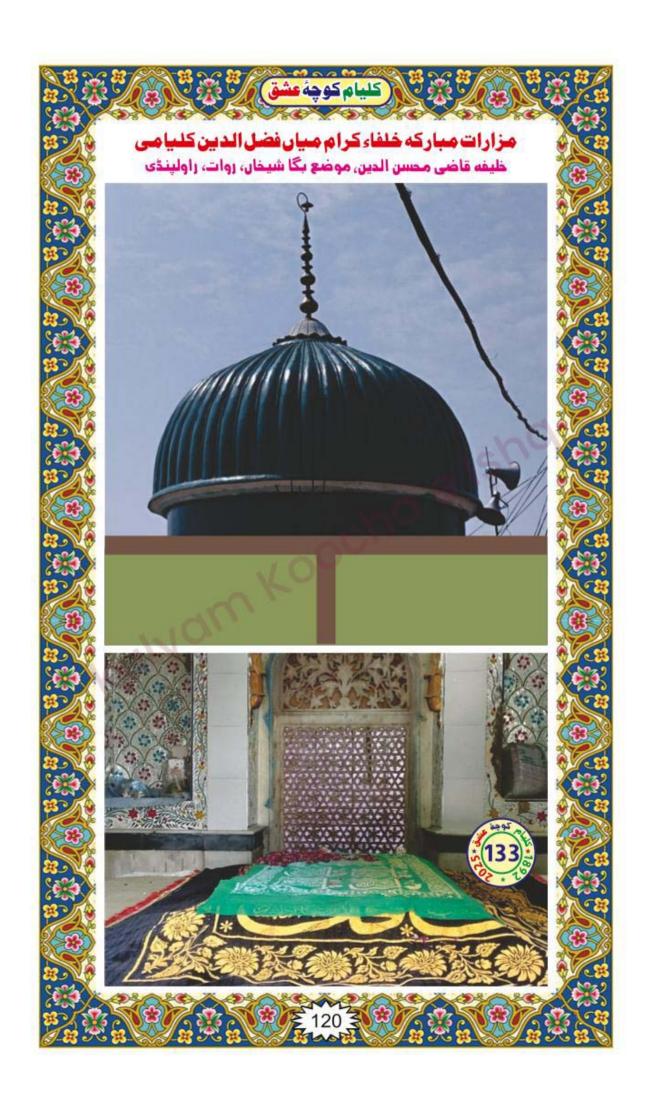

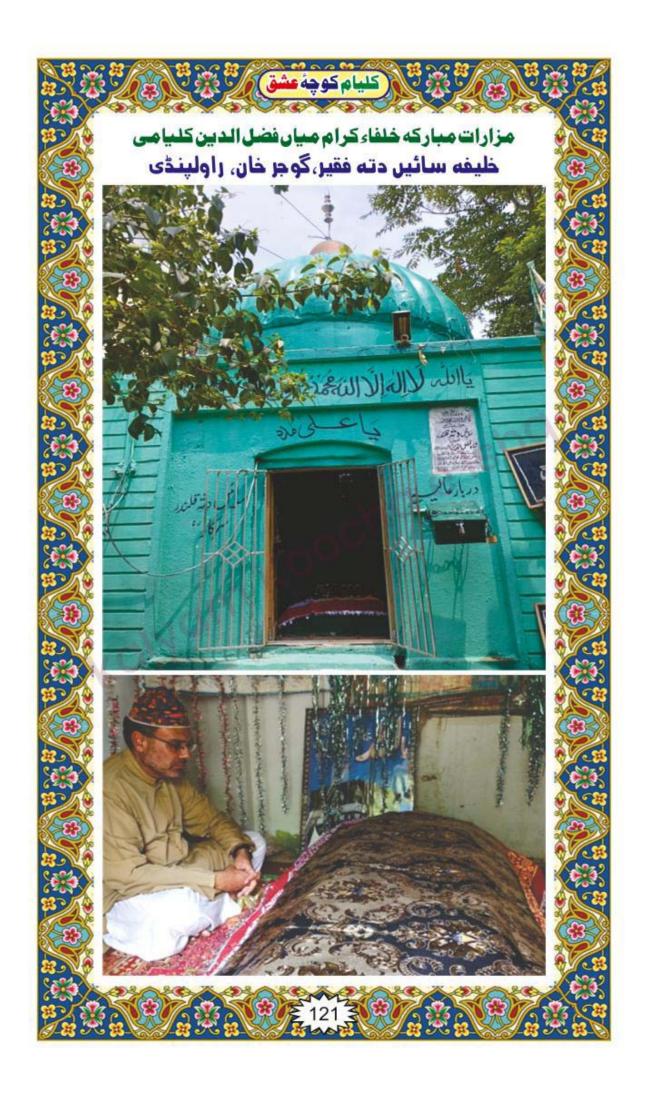

















شهنشادِ لا مكان امام عاشَقانِ

# حضرتميان فضل الدين

کلیامی چشتی صابری

کے مریدین اور خلفائے کرام کی تعداد

# حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے مریدین اور خلفائے کرام

شاہباز لا مکان، امام عاشقان حضرت فقیر میان فضل الدین کلیامی کے فیوضات و برکات سے ایک جہان مستفیض ہوااوراب تک پیسلسلۂ فیض جاری و ساری ہے آپ کے مریدین مجین اور معتقدین کی تعداد کا تعین توممکن نہیں کیونکہ جس وقت آپ رکھی نے اپنے سفر آخرت کے لئے صندوق بنوا نے کاحکم صادر فرمایا تھا توایک جم غفیر آپ سے بیعت ہونے کے لئے جمع ہوگیا تھا۔

حکم صندوق والا صابر جس و یلے فرمایا جمع کارن خلقت دوڑے ڈبڈا بھیڑا پایا بیعت کارن خلقت دوڑے ڈبڈا بھیڑا پایا بعض میں سے باتھ میں فرمایا جو خص میرے ہاتھ میں فرمایا جو درائی تمام لوگ اس کا ہاتھ پکڑلیں کلمہ اور صفتِ ایمان پڑھتے اور پھر فرمانے نا باللہ پاک ابنا فضل فرمانا، بندرہ سولہ لوگ اس کا جو کراٹھ حاتے۔

پیسلسلہ ایک طویل وقت تک جاری ر ہااور آنجناب سر کارنے اُن گنت لوگوں کو بیعت سے سر فراز فرمایا۔

#### تعداد خلفاء حضرت ميان فضل الدين كليامي

حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے فیضِ مبارک سے ایک عالم مُستفیض ہوااور کئی شخصیات کوآپ نے اپنی خلافت سے سرفراز فرمایالیکن خلفاء کی تعداد کا صحیح تعین مشکل امر ہے کیونکہ مختلف کتب میں مختلف تعداد کا ذکرملتا

£ 130 }

ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق کتاب گلزار فضل جواولین ماخذ ہے اس کے مطابق آپ کے خلفاء کی تعداد دس ہے۔ کتاب گلستان فضل کے مطابق تعداد خلفاء نو ہے۔ کتاب خلیان معرفت میں پندرہ خلفاء کاذکرملتا ہے۔ کتاب اولیائے پوٹھوار میں بارہ خلفاء کے نام ملتے ہیں۔ان میں ایک خلیفہ میاں برکت اللہ چہاری شریف والوں کا نام بھی شامل ہے۔ کتاب فیضانِ کلیام میں بھی حضرت میاں برکت اللہ چہاری شریف والوں کا نام خلفاء کی فہرست میں شامل ہے یقیناً اِس کے علاوہ اور بھی کئی خلفاء ہوں گئے جن کا کتب میں ذکر موجود نہیں ہے۔مثال کے طور پر پنڈ جھائلہ میں حضرتِ کلیامی کے ایک خلیفہ حضرت قاضی فضل کلیامی کا مزارِ مبارک موجود ہے جن کا سالِ وصال 1915ء حضرت قاضی فضل کلیامی کا مزارِ مبارک موجود ہے۔ جن کا سالِ وصال 1915ء میلیکن اُن کاذکر کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔

الحمد الله ہم نے اِن خُلفائے کرام میں سے اکثر کے مزاراتِ مبار کہ پرحاضری کاشرف حاصل کیااورتصاویر بنائیں جو کتاب ہذا کی زینت بن چکی ہیں۔حصولِ برکت کے لئے اِن خُلفائے کرام کا مختصر تذکرہ پیشِ خدمت ہے۔

خلیفه حضرت قاضی گاهای ،موضع بردو گبر،سهاله، راولپندی

وچہ تحصیل کہوٹہ یارو بک شہر پچھانو قاضی سی ایس وچہ رہندا اوّل خلیفۃ جانو تحصیل کہوٹہ کے ایک مقام پرایک قاضی رہتا تھا جس کا نام قاضی گاماں تھاوہ حضرت فضل سرکار کا خلیفہ تھالیکن اُس سے ایک دفعہ ایک بے ادبی سرز دہوگئ جس پرسرکارفضل الدین کلیامی رہیجہ نے جب قہاری نظر کی تو

اس کی پیری ختم ہوگئی۔سرکارفضل الدین کلیامی نے اُس کے ایک مرید سے فرمایا تھا کہ اُس کومعاف کر دیا ہے اب وہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوگا اور پار چڑھ جائے گا۔

خليفه حضرت كالاپير، شهرفيروز پور، سرزين مند

حضرت بابافضل الدین کلیا می کے خلیفہ حضرت کالا پیر، حضرت گنج شکر کے پوتے تھے جو کہ ایک بہت بڑے عالم اور فاضل تھے، آپ کالا پیر کے نام سے معروف ومشہور ہوئے ۔ حضرت کالا پیر کوسر کار کلیا می سے بہت اعزاز و تکریم نصیب ہوا۔ حضرت خواجہ فضل الدین کلیا می نے آپ کوسر زمین ہندستان کے ایک شہر فیروز پور میں روانہ کر دیا اور دُعا کے ساتھ وصیت بھی فرمائی کہ حضرت گنج شکر کی برکت سے تم بیعت اور لنگر کا سلسلہ جاری کر دو، ولایت میں تم ایک درخشندہ ستارے ہو۔ حضرت کالا پیرسر کار کلیا می کے فرمان کے مطابق فیروز پورشہر پہنچ اور نعمتوں کا دروازہ کھل گیا ہر طرف شہرت عام ہوگئ مخلوق خدا آتی اور فیض حاصل کرتی۔

بیعت لنگرتسی کر دیو جاری برکت گنج شکر دی روشن ہوسی وچ ولایت وانگوں ماہ بدر دی

آپ کا مزار مبارک فیروز پورشہر میں معروف ومشہور ہے بندگانِ خدا آج بھی آپ کے درِ دولت پر حاضر ہو کرفیض حاصل کرتے ہیں۔

خلیفه راجه دوست محمد گذاری ، پندوری ضلع جهلم

حضرت میاں فضل الدین کلیامی نےراجہ دوست محد کوخلافت سے

£ 132 }

سرفراز فرمایا اور آپ سرکار نے کئی اُسرار و رموزعطا فرمائے۔ اِس اشراف گھھڑزادے نے سرکار کلیامی کی بارگاہ میں ایسا سر جھکایا کہ پھرسرکار کے دروازے سے تمام عمرسرنہیں اٹھایا۔

حکم مطابق راجہ صاحب وچ کلیامے آئے خفیہ راز حضور انور تھیں کئی ہزاراں پائے اُس اشراف گھر شہزادے ایسا سیس نوایا در صابر تھیں عمر تمامی مر کے نہیں سِر چایا

دل میں شوق تھا کہ اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے پوتے راجہ طفیل صاحب کے پاس حضور قبلہ بابا جی کلیا می کے تبر کات مقدسہ بھی موجود ہیں۔ سو اِسی جذبۂ ذوق وشوق کے تحت بروز ہفتہ مورخہ 20 جولائی 2024ء پنڈوری روانہ ہوئے۔ جناب حضرت راجہ دوست محمد چشتی صابری کی قبر انور کی زیارت، فاتحہ خوانی اور احباب نے مل کر چادر کا نذرانہ پیش کیا پھر آپ کے بھا نجے اور مریدراجہ جہانداد خان چشتی صابری کے مزار مبارک پر حاضری اور چادر کا نذرانہ پیش کیا۔ فاتحہ اور دعا کے بعد راجہ طفیل صاحب سے ملاقات کی جنہوں نے ہماری عزت و تکریم فرمائی اور تبرکات کے لئے وعدہ کیا کہ اِن شاء اللہ العزیز اگلے ہفتے کو تبرکات کی زیارت بھی کروائیں گے۔

الحبد دوبارہ پنڈوری شریف 27 جولائی 2024ء دوبارہ پنڈوری شریف میں مزارات مبارکہ پرحاضری کا شرف حاصل ہوا ،راجہ طفیل صاحب سے ملاقات ہوئی آپ نے ہماری عزت افزائی فرمائی اور ہمیں حضرت میال فضل

£ 133 €

الدین کلیامی طبیعی کے تبر کاتِ مبار کہ ومقدسہ کی زیارت کروائی جِس پرہم تہہ دل سےاُن کے شکر گزار ہیں۔

خلیفه حضرت قاضی محسن الدین، موضع بگاشیخان، راولپنڈی ہور خلیفۃ قاضی صاحب بگے رکھے بسیرا صورت وچ لا ثانی سوہنا عجب نورانی چہرہ

سی اوہ عاشق پیر فضل دا ایسا مرد الہی یا کے پھاہی عشقے والی اپنی جان جلائی

حضرت قاضی محسن الدین پیکراخلاص و محبت، چہرہ نورانی اوراپنے مرشد کریم کے ایسے عاشق صادق تھے کہ عشق محبوب میں اپنی جان کو کشتہ کر چکے سخے اور صبح و شام محبوب کے تصور میں گم رہتے تھے۔ چشمانِ مبار کہ سے آنسو روال رہتے مرشد کریم کے وصال کے بعد آپ کے مزار پر انوار کے سامنے تشریف فرما ہوکر دعائیں کرتے رہتے۔حضرت قاضی محسن الدین نے سوائے اُس ذات کے سب کچھے تم کررکھا تھا۔

کلیام شریف میں حضرت قاضی محسن الدین کی بیٹھک مبارک آج بھی آپ کے عشق حقیقی کی داستانیں سناتی ہے۔آپ کی یہ بیٹھک مبارک حضرت خواجہ حافظ محد شریف چشتی صابری کے قدمین مبارکہ کی دائیں جانب دیوار کے ساتھ موجود ومعروف ہے۔ الحمد لاله اس بیٹھک مبارکہ کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔

حضرت قاضیمحسن الدین کا مزار پراً نوار بگاشیخان میںمعروف ومشہور

ہے الحدللہ بروز ہفتہ مورخہ 20 جولائی 2024 آپ کے مزار مبارکہ پر حاضری
کی سعادت نصیب ہوئی۔آپ کا مزار مبارک انتہائی خوبصورت تعمیر ہوا ہے
گنبد شریف کے اندر شیشہ کاری اور جا بجا فارسی اُشعار خصوصاً حضرت مولانا
جلال الدین رومی کے اُشعار کندہ ہیں۔ آپ کا مزار مبارک ایک پر کیف
مزار پر انوار ہے۔لوحِ مزار حضرت قاضی محسن الدین پر خوبصورت عبارت
فارسی زبان میں تحریر ہے۔



## خلیفه سیدامیرشاه گیلانی ،کلیام شریف،راولپندی

ہور خلیفہ سید صاحب شاہ درگاہی والے کہ میرال شاہ سی اسم مبارک لایاں دے کج پالے

حضرت سید امیر شاه گیلانی المعروف میران شاه درگاهی والے حضورغوث التقلین رفیقه کی اولادمبار کہ سے ہیں اور آپ ایک لج پال شخصیت تھے آپ کا قد مبارک خوبصورت اور چہرہ مبارک ایسا تھاجسے دیکھ کر چود ہویں کا چاند شرما جاتا تھا۔

کر کے کوچ بقا ول چل گئے جوسی حکم الہی طرف پیراں دے پیر اپنے جا قبر فرمائی

£135,

حضرت بابافضل الدین کلیامی رایشی کے خلیفۃ سیدا میر شاہ گیلانی نے عالم فناسے عالم بقا کی طرف کوچ فرمایا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر مبارک مرشد کریم کے قدمین کی طرف بنائی گئی۔الحبدل مللہ آپ کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔

خليفه حضرت سائيس بدرالدين ، وارث خان ،مرى رود ،راولپندى

حضرت میال فضل الدین کلیامی کے خلیفہ حضرت بدر الدین المعروف بدلی بابا کی رہائش راولپنڈی میں تھی آپ بھی صورت وسیرت میں لا ثانی اور چہرہ مبارک عجب نورانی تھا حضرت شہنشاہ کلیام نے آپ کوخلافت عطافر ما کرشہر راولپنڈی میں بھیج دیا تھا اور آپ کی برکت سے مخلوق خدافیض حاصل کرتی تھی۔

> دے خلافت قبلہ عالم پنڈی وچ بٹھائے برکت صابر پیرشہنشاہ خلقت فیض اٹھائے

ہمیں جب معلوم ہوا کہ حضرت سائیں بدرالدین خلیفہ کا مزار مبارک راولپنڈی مری روڈ پر ہے تو احباب کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مور خد 8 جون 2024ء آپ کے مزار مبارک پر جب پہنچ تو دیکھ کرافسوس ہوا کہ اتنی عظیم شخصیت کے مزار کو تالالگا ہوا ہے، ساتھ پان والے کی دکان سے معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو بقول اُسکے بوجوہ اِس کو بند کر دیا گیا ہے والله اُعلیم بہر حال باہر سے حاضری لگوائی اور فاتحہ شریف پڑی۔



## خليفه حضرت قاضى اهام دين موضع بهلينه ، كارسيدال

ہور خلیفہ پیر میرے دا قاضی صاحب بھائی
مسکن خاص پھلینہ اُسدا رب دتی وڈیائی
نام امام الدین اُنہاندا وڈی برکت والا
سوہنی صورت نرم طبیعت ہور لباس اُجالا

حضرت میاں فضل الدین کلیامی رہی ہے یہ خلیفہ مبارک بڑی خیرو برکت والے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو بزرگی عطا فرمائی ہوئی تھی خوبصورت چہرہ، نرم طبیعت اور روشن لباس والے یہ حضرت قاضی امام دین تھے۔ آپ کامزار مبارک موضع پھلینہ میں ہے۔

الحمد بروز ہفتہ مورخہ 11 اگست 2024ء چند احباب کے ہمراہ حضرت قاضی امام دین کی قبر مبارک پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ مروز زمانہ اورطویل موسمی اثرات کے باعث آپ کا مبارک تعمیر نو کا متقاضی ہے۔ درخواست ہے کہ اہلِ بھلینہ اِس طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔

## خلیفه سائیں محمد حسین سنگھوری والے

كليام شريف،راولپنڈي

ہور خلیفہ مست قلندر رہندا وچ سنگھوری فیض اونھاں تھیں پاوے آجکل خلقت زورا زوری آوے فیض الٹھاوے خلقت باہجھ حساب شاراں ہتھ نہ لاون چیز کسے نوں نقدی دیو ہزاراں صدری وزبانی معلومات کےعلاوہ کوئی مُستند معلومات میسر نہ آسکیں

£137 €

#### خليفه ميان محمد حسين قريشي

ماڑی بگیال، بسالی روڈ ،راولپنڈی

ہور خلیفہ پیر میرے دا میاں محمد حسین اے
مسکن ماڑی ہے اُوخھال داخوشیاں دے دن رین اے
خلیفۃ محمد حسین قریشی کا آستانہ موضع ماڑی بگیال میں ہے۔جب وقت ہوا
توعیشق نے ایسادرد جگایا کہ سب چلنا پھر ناختم ہو گیااور حضرتِ عِشق نے سب
کچھ مجملادیا ، اِس عارضی دُنیا کی ہرقیسم کی حِرص وہوس ختم کر کے شہنشاہ کلیام
کے دروازہ پر حاضر ہوئے اور آپ کی کچھری پاک میں منظوری کے بعد اِس
طرح کی حالت ہوگی کہ

مگھ ماہی دا کعبہ جانن سٹ بیٹے کل چین اے
خلیفہ محرحسین قریش کا مزار مبارک موضع ماڑی بگیال میں لائق زیارت اور
مشہور ومعروف ہے۔الحب لله بروز ہفتہ مورخہ 20 جولائی 2024 آپ کے
مزارِ اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور آپ کی بارگاہِ مقدسہ میں چادر کا
نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ موجودہ سجادہ نشین صاحب ہے بھی ملاقات
کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ٹھنڈے مشروبات سے تواضع کی۔ اپنے جَدِ امجد
کے بارے میں مختصراً بچھ بیان فرمایا۔ لوحِ مزار پر بیعبارت کندہ ہے۔
بُر اللہ لِ شبستانِ أحمد خواجه فضل مظهرِ جلالِ صابر
خواجه محمد کو شبین چشتی صابری کلیا ہی
وصال 23 دسمبر 1919ء بمطابق 25 جمادی الاقل 1338 ھ

## خلیفه حضرت مولوی عبدالستار،چشتی صابری،کلیام شریف

مور خلیفة شهنشاه دا عبدالسار پچهانو کر منظور حضور بنهایا برکت والا جانو مُلک اُنهال دا جمول جانو مظفر آباد علاقه قُدرت مالک کھیل دکھاوے پاک منزہ پاکا

حضرت بابافضل الدین کلیامی دیگی نے حضرت مولوی عبدالستار صاحب کومنظور فرما کر حضوری میں بیاد یا اوراً نہیں بہت بڑی برکت والاتسلیم کیاجا تا۔ آپ کاعلاقہ منظفر آباداور مسکن موضع چھتر میں تھا۔ وہاں سے چل کرتا جدار کلیام کی خدمت میں پہنچ ۔ حضرت مولوی عبدالستار صاحب مجاہدہ وریاضت میں اپنے مُرشد کریم کی سُنت پرعمل بیرا ہوئے۔ گرمیوں میں شدت کی دھوپ میں سخت تبش والی پڑی کر میٹھ جاتے اورا پنے اوراد ووطائف مکمل کرتے۔

چراسن پڑی پر کرن وظائف ایہہ وُسپ تیاوے
جو چراسی سو سر یا یارو ایہہ جان جَلاوے
جو بھی عشق ومجت والی پڑی پر چراسا وُ وجَل گیااوراُس قِسم کا مجاہدہ جان
جو بھی عشق ومجت والی پڑی پر چراسا وُ وجَل گیااوراُس قِسم کا مجاہدہ جان
جلادیتا ہے۔کیونکہ عِشق بھی ایسی حقیقت ہے جو ماسوا ہر چیز کوجلادیتی ہے۔
حضرت خواجہ مولوی عبد الستار را الله کی اپنے مرشد گرامی سے محبت و
عقیدت کے نہ ملنے والے نقوش آج بھی کو چیکلیام شریف میں موجود ہیں اوراُن
کا نظارہ بھی کیا جاسکتا ہے اُن نقوش میں سب سے اہم نقش وہ مسجد مبارک ہے
جو آپ نے یادالی کے لئے تعمیر کروائی لیکن اُس مسجد کا دروازہ اِس خوبصورت
انداز سے بنوایا کہ آتے اور جاتے وقت آپ کی نظر مبارک بلاواسطہ اپنے مرشد

₹139 ₹

کامل کی چوکھٹ پر پڑتی رہےاور آج بھی وہ اہلِ دل جنکو اِس دروازے کا پَسِ منظر معلوم ہے وہ اِس دروازے پر کھڑے ہو کرایک عجیب روحانی کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں۔

قارئین کرام! آپ کا بھی جب سرزمین کلیام شریف میں حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا ارادہ ہوتو حضرتِ والاکی خدمت میں حاضری کے بعد ایک ولئ کامل، فنا فی المرشد حضرت خواجہ مولوی عبدالستار کی زیارت سے محروم نہ رہیں اور زیارت کے بعد مسجد شریف کے اُس دروازے پرکھڑے ہوکر ذراتصور فرمائیں کہ کس طرح حضرت مولوی عبدالستار اُس مقام سے اپنے مرشد کریم کی چوکھ کا درشن کر کے اپنے دل و دماغ کومنور فرمایا کرتے تھے۔

اُن کی چوکھٹ ہو تو کاسہ بھی پڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے

حضرت خواجہ مولوی عبدالستار چشتی صابری کی اپنے مرشد کریم ہے انتہاء درجہ عشق ومحبت کے باعث آپ نہ صرف اپنے مرشد مبارک کے منظور نظر بن چکے عظے بلکہ اپنے مرشد عظیم کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو کر جب مجاہدات و ریاضات کی بھٹی سے گزر کر نکلے تو کندن بن چکے تھے اور فنا فی المہر شد اللہ عن رومی ہمیں اس طرح سمجھار ہے ہیں۔

ھر کہ پیر و ذاتِ حق را یک نہ دید نے مرید و نے مرید و نے مرید

£140 }

کہ جواپنے مرشد کامل اور ذات باری تعالی کوایک نگاہ سے نہیں دیکھتا تو پھروہ ابھی مرید کے درجے کو بھی نہیں پہنچا۔

اپنے مرشد یا اپنے پیرمحترم کی تو ہرشخص عزت و احترام کرتا ہے لیکن تصوف کی جان تو اِس میں ہے کہ بندہ اپنے سلسلہ کے جملہ مشائخ عظام کو بھی اُسی نگاہ عشق ومحبت سے دیکھے ہم جب حضرت خواجہ مولوی عبدالستار کی حیات مبار کہ پر ایک طائز انہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ اپنے عہدمبارک میں خصرف اپنے مرشد کریم کے جلوؤں میں مگن منظر آتے ہیں بلکہ اپنے دادا مرشد کی اُولاد در اُولاد سے محبت اور شفقت کے علاوہ انتہائی ادب و احترام فرمایا کرتے اور عُرس کی محافل اور حتم خواجگان اس وقت تک نہ پڑ ہاتے احترام فرمایا کرتے اور عُرس کی محافل اور حتم خواجگان اس وقت تک نہ پڑ ہاتے جب تک اینے دادا مرشد کی اولاد کا کوئی فردموجود نہ ہوتا۔

حضرت خواجہ مولوی عبدالستار قبیل و قال کے اُسرار ورموز سے تو پہلے ہی خوب واقف تھے لیکن جب حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی صحبت میسر آئی اور آپ کی بارگاہ اقدس میں اپناسر مبارک جھکادیا تو پھر آپ کی طرف سے حال کی کیفیت عطام وگئی۔

## قال را به گزار مردِ حال شو پیش مردِ کاملِ پامال شو

سلطانُ العلماء حضرت مولانا شمس الدین تبریزی فرماتے ہیں کہ سچا دوست وہ ہے جو خُدا کی طرح پردہ دار ہوا پنے دوستوں کی سختیاں مکر وہات اور ایذا رسانیوں کو برداشت کرے، اِسی فرمان کے تناظر میں جب ہم حضرت خواجہ مولوی عبدالستار کودیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کے وصال مبارک کے بعد

ان جیسی شختیوں اور ایذارسانیوں کوآپ کس خوشد لی سے برداشت کرتے ہیں اور نتیجے میں آپ کے مرشد کریم کے مریدین وأحباب کس طرح آپ کی توجہات اور عقید توں کا مرکز ومحور بن جاتے ہیں اور آپ کی شخصیت مبارکہ حضرت رومی کی مثنوی شریف کے اس شعر سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔

هیبتِ حق است این از خلق نیست هیبتِ این مرد صاحب دلق نیست

یہ رعب و ہیبت اِس گدڑی پوش کی نہیں دراصل یہ اللہ تعالی کی ہیبت ہے کیونکہ اِس گدڑی پوش کی نہیں دراصل یہ اللہ تعالی کی ہیبت ہے کیونکہ اِس گدڑی پوش کا دل اللہ تعالیٰ کے قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے پس یہ اسی معیت حق کا رُعب وجلال ہے جو اس مردحق کے چہرے سے نمایاں ہور ہاہے۔

قارئین کرام! ہمیں بھی اِن اصولوں پر کار بندر ہتے ہوئے نہ صرف اپنے مرشد کریم بلکہ اپنے سلسلہ کے جملہ مشائح عظام کا دل وجان سے ادب واحترام کرنا چاہیے تا کہ ہم راہ تصوف کی اُس منزل تک پہنچ جائیں جسکے ہم متلاشی ہیں۔

## خليفه راجه مولابخش

مصنف کتابگُلزارِفضل،کھیریمُورت، فتح جنگ

حضرت راجہ مولا بخش چشتی صابری ، حضور بابافضل الدین کلیا می رہی ہے مریدا ورخلیفہ ہونے کے ساتھ آپ کو یہ اعزا زِمنفر دبھی حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے مُرشد کریم کے احوال ، مناقب اور کرامات پرمشتمل منظوم پنجابی کِتاب گُرزارِ فضل بھی ترتیب دی جوحضرت باباجی کلیا می رہیلا مآخِذ ہے ، بعد میں عِتنی بھی کاوشیں ہوئیں ہیں سب مصنفین نے اِسی کتاب مُبارک سے خوشہ چنی

# 🚄 كليام كوچةِ عِشق 🗕

بابينجم

کی۔ الحمد مللہ اِسی ذوق وشوق ومحبت کے نتیجے میں حضرت راجہ مولا بخش کے مزارِ مبارک پرمور خد 8 جون 2024ء کو حاضری نصیب ہوئی اور آپ کی بارگاہ مقدسہ میں چادر کا نذرانہ پیش کیا۔

حضرت مولا بخش چشتی صابری رطیعی کامزار مُبارک اورآپ کی مسجد ڈھوک ناٹریاں ،کھیری مُورت میں موجود ہے اور لائق زیارت ہونے کے ساتھ معروف بھی ہے۔ پہلی بار (تقریباً 25 سال قبل) حاضری کے وقت راجہ مولا بخش کے نواسے جناب راجہ محدسر ورصاحب سے مُلا قات کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اِس مرتبہ راجہ محدسر ورصاحب کے صاحبزادے راجہ قرمحمود کیانی صاحب سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا اور اُنہوں نے ہمیں کئی مفید معلومات فراہم کیں اور مزارات تک شرف حاصل ہوا اور اُنہوں نے ہمیں کئی مفید معلومات فراہم کیں اور مزارات تک رسائی کیلئے رہنمائی بھی فرمائی اور پھر ہارمونیم پر حضرت میاں محد بخش کھڑی شریف والوں کے کلام سے ہمارے قلوب واذن کوتا زگی بخشی۔

## خلیفه حضرت سائیس دته فقیر قلندر، گوجرفان شهر

حضرت میاں فضل الدین کلیامی رہے کی حیاتِ مُبارکہ میں حضرت سائیں دِنة فقیر سے دوتین کرامات بھی ظاہر ہوئیں تھیں اور ایک کرامت کے ظہور کی وجہ سے ہی سرکارکلیام نے انھیں اجازت فرما کر گوجر خان شہر میں بھیج دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جلالی شخصیت تھے اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضرت معظم شاہ قلندر کے وصال سے دودن پہلے فرمانا شروع کردیا تھا کہ مسجد کا ایک مینار گرگیا اور دوسرا کھڑا ہے۔

گوجرخانشہر کے حیات سرروڈ وارڈنمبر8 کے شیخ طالب قبرستان میں

£143.3

آپ کا مزار مبارک موجود ہے جومعروف ومشہور ہے الحمد لله! اپنے سفر زیارات کے سلسلے میں بروز ہفتہ مورخہ 27 جولائی 2024ء آپ کے مزار مبارک حاضری کی سعادت اور چا درپیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

# خليفه ميا بركت الله چهارى ، بى ئى رود مندره

الحدولالها بروزہفتہ مورخد 11 اگست 2024ء خضرت میاں فضل الدین کلیا می کے مجبوب مرید و فلی ہے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی چادر کا نذرانہ پیش کیا، انتہائی خوبصورت و دکش و پر کیف مزار مبارک سے قبی سکون محسوس ہوا۔ دعا اور فاتحہ کے بعد باہر آئے اور آپ کی اولاد میں سے ایک نوجوان احتشام الحق صاحب بڑی محبت سے ملے اپنے گھر لے گئے۔ حضرت میاں برکت اللہ کے حوالے سے پر کیف اور پر سوز گفتگو ہوئی۔ احتشام الحق صاحب نے فرمایا ہمارے اجداد میں روایت چلی آر ہی گفتگو ہوئی۔ احتشام الحق صاحب نے فرمایا ہمارے اجداد میں روایت چلی آر ہی جے کہ میاں فضل الدین کلیا می جب پاک بیتن کے لئے روانہ ہوا کرتے تھے تو چہاری کلیال میں ہمارے بزرگوں کے گھر میں ہجی تشریف فرماہوا کرتے ہے تو

#### خليفه حضرت قاضى محمد فضل، پال جمالله، تخت پراى، روات

ہمیں پتہ چلا کہ پنڈ جھاٹلہ میں بھی حضرت بابافضل الدین کلیامی کے ایک مرید وخلیفہ قاضی محدفضل چشی صابری کا مزار موجود ہے۔ سو بروز اتوار 21 جولائی 2024ء جناب نعمان چشتی صابری کے ہمراہ پنڈ جھاٹلہ روانہ ہوئے انہوں نے قاضی فیملی کی ایک شخصیت قاضی افضل صاحب سے بات کی ہوئی تھی پہلے اُنکے گھر ڈھوک قاضیاں گئے جہاں سے اُن کے صاحب زادگان قاضی محمد

حسن اورعبدالرافع کے ہمراہ پنڈ جھاٹلہ پہنچے جہاں پرہم نے حضرت قاضی محمد فضل چشتی صابری کے مزار پر حاضری اور چادر پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اور الحمد مللہ بعد میں حضرت بابا فضل الدین کلیامی چشتی صابری رہائے۔ کے تبرکاتِ مبارکہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

### خليفه سائيس گلاب (منظورِنظرقوال)، كليام شريف

حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے محبوب قوال حضرت سائیں گلاب کا بھی کا نام بطور خلیفہ تو کسی کتاب میں دیکھنے کو نہیں ملا الیکن سائیں گلاب کا بھی حضرت بابافضل الدین کلیامی کے خلفاء میں شمار ہوتا ہے اور سائیں گلاب کی اولاد اس پر شاہد ہے۔ اُن کے پاس موجود دستاویزات پر سائیں گلاب کے نام سے پہلے ' خلیفہ فضل الدین' محریر ہے اور یہ دستاویزات تقریباایک صدی پرانی ہیں جن کا ہم نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا جس کے بعد یہ تحریر کرر ہے ہیں۔ خلیفہ ہونا تو ایک اعزاز کی بات ہے لیکن ہماری نظر میں اِن قوال حضرت کا بابا فضل الدین کلیامی کے باں جومقام ومرتبہ تھاوہ اِس سے ہمیں زیادہ اعلی و بالا ہے۔

قوال سائیں گلاب کی تصویر کے لئے کافی کوسٹش کی لیکن ہمیں دستیاب نہ ہوسکی۔البتہ آپ کے اکلوتے فرزند جناب سائیں خُد اداد جِن کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا اُن کی تصویر حاصل ہوئی۔سائیں گلاب کے برادرِ اصغر،قوال سائیں مہتاب کی ایک یادگار تصویر کا حصول ممکن ہوا اور اِن دونوں تصاویر کے لئے ہم سائیں فضل محمود کے شکر گزار ہیں اور یہ دونوں نادر تصاویر کتاب کے ایکے صفحہ کی زینت بن چکی ہیں۔



قوال سائيں مهتاب (تاریخ وصال 21 مارچ 1931ء)







سائیں خُدادادولںسائیں گلاب (تاریخ وصال20اپریل1921ء)



#### حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی نشست گاھیں

نشست گاہ فارسی زبان کالفظ ہے، جس کامعنیٰ بیٹے کی جگہ، عربی میں اس کے لئے لفظ مجلس بولا جاتا ہے اور اُر دو میں لفظ بیٹے کی استعال ہوتا ہے۔ ہماری ہربیٹے ک یا توخیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے یا پھرمحرومی کا سبب نبی اکرم لٹی آپٹی کی ایک حدیث مبارکہ کامفہوم کہ اہل ذکر یعنی اللہ والوں کی مجالس میں بیٹے نا ایٹ اور لازم کرلو اِس سے بے شار دینی و دُنیاوی فضائل وفوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اُولیاء کاملین اپنی حیاتِ مبارکہ میں جن مقامات پر بیٹھ کر ذکر واُذکار فرماتے ،لوگوں کوتعلیم دین سے روشناس کرواتے اور اپنی عبادات ،مجاہدات اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں اُن کے وصالِ مبارک کے بعد وہ مقامات نشست گاہوں یا بیٹھک کے نام سے معروف ومشہور ہوجاتے ہیں۔

ہمارے ممدوح حضرت بابا میاں فضل الدین کلیامی چشتی صابری اپنی حیاتِ مبارکہ میں جن مقامات پر یادِ الٰہی میں مشغول رہے وہ اب نشت گاہ یا عرف عام میں بیٹھک کے نام سے معروف ہیں۔

حضرت میاں فضل الدین کلیا می سرکار رہیں گئی جن چندنشت گاہوں یا بیٹھکوں کاعلم ہوا توہم نے وہاں ذاتی حیثیت میں حاضری کاشرف حاصل کرنے کے ساتھاُن مقامات مبارکہ کی تصاویر بھی بنائیں جو کتاب ھذاکی زینت بن چکی ہیں۔

اِن چندنشست گاہوں کامختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔

## حضرت عبدالله شاه بياباني سركار، كهنه پُل،اسلام آباد

حضرت میاں فضل الدین کلیامی رہی فی فرماتے ہیں کہ میرے مرشدِ کریم نے بوقت وصال مجھے وصیت فرمائی تھی کہ کھنہ میں حضرت عبداللہ شاہ ہیا بانی کی بارگاہ مُقدسہ میں چھ ماہ قیام کرنا۔

حضرت کلیامی سرکار اِس حکم مبارک اور مرشد کے وصال کے بعد کھنہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بیابانی کی خدمت میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصالِ تواب کرتے، چھاہ کمل ہونے کے بعد حضرت میاں فضل الدین کلیامی صاحب مزار کی زیارت سے مشرف ہوئے جنہوں نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب آپ کوآپ کے مالک کے سپردکردیا ہے۔

حضرت تاجدار کلیام اِس چھ ماہ کی مسلسل حاضری کے بعد واپس کلیام شریف روانہ ہو گئے اور کبھی کبھاریہاں زیارت کے لئے تشریف فرما ہوتے۔ الحمد دللہ! کئی بار اِس مقام مقدس کی زیارت کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اِس مزارِ مبارک میں حضرت میاں کلیامی سرکار کی با قاعدہ نشست گاہ یا کوئی پڑی وغیرہ اِس وقت موجود نہیں ہے۔

#### نشست گاه در پاکپتن شریف ، صوب پنجاب

حضرت بابافضل الدین کلیامی ریشی اوائل عمرے ہی حضرت بابافرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل فرمایا کرتے تھے اور سالانه عرس مبارک پرتو حاضری یقینی ہوا کرتی تھی جس مقام پر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے بعد میں اُس مقام مبارک کوبطور یادگارنشست گاہ یا

# / كليام كوچةِ عِشق

بابششم

حجرہ کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا تھالیکن شنید ہے کہ اب (11 اگست2024 ء ) یہ مقام توسیعات کی نذر ہو چکا ہے۔

#### نشست گاه یا چهپری درکلیام شریف

حضرت بابافضل الدین کلیا می رسی کی مرشدگرامی کے قدمین مبارکہ کی طرف ایک جھپری یانشست موجود ہے جسمیں آپ اپنے مرشد کریم کے وصال کے بعد اپنے مرشد گرامی کے روضۂ مبارکہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اِس چھپری میں تاجدارِ گولڑہ شریف حضرت بیر سیرمہرعلی شاہ گولڑ وی کے اشعارِ مبارکہ تحریر بیں۔

#### تكيه ميا فضل الدين كليامى ، مرى رود ، راولپندى

یہ تکیہ یا بیٹھک مبارک آج بھی راولپنڈی مری روڈ وارث خان کے نزدیک صابری سروس اسٹیشن کے ساتھ والی گلی میں موجود ومعروف ہے اِسی نزدیک صابری سروس اسٹیشن کے ساتھ والی گلی میں موجود ومعروف ہے اِسی نشست گاہ کو پہلے تکیہ شاہ و کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور اب یہ تکیہ فضل الدین کلیامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ بابر کت اور مقدس مقام ہے جہال پرغوثِ زمان حضرت قبلہ پیرمہر علی شاہ کی حضرت میاں فضل الدین کلیامی سے پہلی ملا قات ہوئی تھی۔ یہ مقام مبارک ایسی کئی عظیم یادوں کو اپنے سینے میں محفوظ کئے ہوئے ہے اور آج بھی اِس مقام مقدس سے بزرگوں کی گزری ہوئی یادوں کی مہک بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ الحمد دیاللہ اس مقام مقدس پرمور خہ کا دوں کی مقدس پرمور خہ کا دوں کی مقدس ہوئی۔ یہ وی کا دوں کی محسوس کی جاسکتی ہے۔ الحمد دیاللہ اس مقام مقدس پرمور خہ کے وحاضری وزیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔

#### نشت گاه در موضع هر کا ، تخت پر ی ، راولپندی

حضرت بابافضل الدین کلیامی رہے کا ایک مرید جوتخت پڑی کارہنے والا تضااس نے اپنی شادی کی تقریبات میں اپنے مرشد کریم کوشامل کرنے کے لئے کلیام لینے آگیا،حضرت اُس مرید کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن جب موضع ہرکا والی سڑک کے قریب پہنچ تو آپ بیٹھ گئے، اُحباب نے جب بیٹھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ سرکار نے فرمایا کہ مجھے یا لکی میں سوار ہونے کاستر بارحکم آچکا ہے اوراب اِس حکم کو واپس کرنامیرے لئے مشکل ہے۔

اِس فرمان کے بعداحباب نے ایک درخت کی لکڑی کاٹ کراوراو پر کمبل ڈال کرڈ ولی بنائی اور پھر اِس مقام سے پہلی بارآپ پالکی میں سوار ہوئے۔

اِس مقام پر بعد میں بطوریادگارایک چار دیواری بنا کر بیٹھک کی شکل بنا دی گئی اور اب نشست گاہ/ بیٹھک حضرت خواجہ میاں فضل الدین چشتی صابری کلیامی کے نام سے مشہوراور معروف ہے الحمد کالله مورخہ 11 اگست 2024ء اس مقام مقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔

جانے قدم کہاں رکھے میرے حضور نے سجدے کئے ہیں جابجا اُن کا دیار دیکھ کر

## نشست گاه در پهلینه کارسیدان، راولپندی

حضرت بابافضل الدین کلیامی رکھی کا علاقہ پھلینہ اور اہل پھلینہ سے بڑا گہراتعلق رہا اور آپ اکثر و بیشتر اس علاقہ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت کلیامی سرکار کی یالکی مبارک اُٹھانے والی دو

شخصیات سائیں متولی بابا اور سائیں گھیبہ کا بھی اسی علاقہ سے تعلق تھا ( اِن دونوں منظورِ نظر شخصیات کی قبورِ مُبارکہ کلیام شریف میں بیں ) اور آج بھی پالکی مبارکہ کے دو پایوں کو اٹھانے کا شرف اہل بھلینہ کو ہی حاصل ہے۔حضرت میاں فضل الدین کلیامی سرکار رہی ہے منظور نظر قوال سائیں گلاب، سائیں مہتاب اور اُن کے والدگرامی میاں موسو بھی اِسی مردم خیز سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔

حضور شہنشاہ کلیام جب بھلینہ تشریف لاتے توایک گھرکے تمرہ میں جس مقام پرتشریف فرما ہوتے تھے اُس مقام کو بعد میں بطوریادگار ایک نشست گاہ بنا دیا گیا، جو آج بھی موجود اور معروف ہے اور پھلینہ کے باسیوں کو بھی اس نشست گاہ کا بخو بی علم ہے کسی سے بھی پوچھ کر اِس مقام مقدس پر حاضری دی جاسکتی ہے۔

الحمد دلله والشكر دلله كهمين بهي بروز ہفتہ 11 اگست 2024 و اسنسست گاہ كى زيارت كاشرف حاصل ہوا اور إس مقام كى ايك عجب مهك سے دل و دماغ روش ہو گئے اور نہ جانے پینسست گاہ حضرت فنافی الذات كے كيا كيا أنوار و تجليات اپنے سينے ميں سموئے ہوئے ہے إس نشست گاہ كی تصویر كتاب كے حصہ تصاویر میں جگ مگار ہی ہے۔

#### نشست گاه در چهاری کلیال مندره،راولپندی

چہاری کلیال جی ٹی روڈ مندرہ میں حضور تاجدار کلیام کے ایک محب، مریدوخلیفہ حضرت میاں برکت اللہ کا مزارِ پر انوار معروف ومشہور ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے پہلو میں آپ کی اولاد مبار کہ رہائش پذیر ہے اور اِسی

1523

ر ہائش کے اندرایک تمرہ میں شہنشاہ کلیام کی ایک نشست مبار کہ بھی موجود ہے۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی سرکار جب کلیام شریف سے سفر فرمایا کرتے توراہ میں اس مقام مبارک پرتشریف فرما ہوا کرتے تھے۔

الحمد لله بروز ہفتہ 11 اگست 2024ء کو تاجدار کلیام کی اس نشست گاہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ زیارت کے بعد احتشام الحق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ہمیں عزت وتوقیر سے نوازا اور مفید معلومات اور اپنے جَدِّ امجد کے بارے میں معلومات ووا قعات سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تنارک وتعالی اُنہیں جزائے خیر عطافر مائے (آمین)

# تبركاتمقدسه

انبیاء کرام اورصالحین عظام سے منسوب تبرکات مقدسہ سے برکت عاصل کرنا شرعاً درست ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق اُم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دلائے نے حضور پر نور لٹی آئی کا جبہ مبارک حصول برکت کے لئے سنجال کررکھا ہوا تھا۔ حضرت امام نو دی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اِس حدیث مبارکہ سے بزرگوں کے لباس اور اُن کے آثار مبارکہ سے تبرک حاصل کرنامستحب عمل ہے۔

ہزرگوں اور اولیائے کا ملین سے منسوب استعمال کی چیزیں، مقام عبادت اوراُن سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہوہمیں اس کاادب واحترام کرنا چاہیے نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے شفا ملتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے اورسکون بھی میسرآتا ہے۔

اولیائے کاملین کی حیاتِ مبار کہ اور بعد از وصال بھی اُنکی ذوات اور آثار سے برکت حاصل کرناسلف صالحین کاعقیدہ ہے۔

£ 153 }

# حضرت بابافضل الدین کلیامی کے تبرکات و آثار مبارکہ

کتاب ہذا جواس وقت آپ کے ہاتھوں کی زینت بن چکی ہیںاُس کی تیاری کے سلسلے میں دورانِ تحقیق ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ کلیام شریف کے علاوہ کچھ دوسرے علاقوں میں بھی شہنشاہ کلیام سے منسوب تبرکات وآثار مبارکہ موجود ہیں چنا نچہ اِس سلسلے میں ہم نے بلاواسطہ اور بالواسطہ بھی جملہ حاملین تبرکات سے رابطہ کیا اور الحہد للہ ہماری اس خواہش اور درخواست پر اکثر احباب نے ہمیں حضور شہنشاہ کلیام کے تبرکات مقدسہ کی زیارت کروانے کی حامی بھری اور کھر مقررہ دن پر بوقت حاضری اِن احباب نے ہمیں عزت و تکریم سے نواز نے کے ساتھ ساتھ تبرکات و آثار مبارکہ کی بھی زیارت کروائی ، تصاویر بھی بنائیں اور پھر متعدد تصاویر کو کتاب ہذاکی زینت بنادیا گیا ہے۔ ہم اِس کرم فرمائی پراُن بھرمتعدد تصاویر کو کتاب ہذاکی زینت بنادیا گیا ہے۔ ہم اِس کرم فرمائی پراُن بھرمتعدد تصاویر کو کتاب ہذاکی زینت بنادیا گیا ہے۔ ہم اِس کرم فرمائی پراُن

حضور بابافضل الدین کلیامی چشتی صابری کے منظور نظر اور لاڈلے قوال حضرت سائیں گلاب اور سائیں مہتاب کی اولادِ مبارکہ سے جناب سائیں فضل محمود صاحب اور اُن کے صاحبزادے جناب وقاص محمود کلیامی کے پاس جن تبرکات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اُن کی فہرست۔

#### فهرستتبرکات منسوببه حضرت کلیامی سرکار

درخانهٔ سائیں فضل محمود ، کلیام شریف 1 - ٹوپی مبارک حضرت میاں فضل الدین کلیامی 2 - دستار مبارک حضرت میاں فضل الدین کلیامی

£154.3

#### كليام كوچةِ عِشق ﴿

بابششم

3- رومال مبارك حضرت ميان فضل الدين كليامي

4۔ جیہمبارک حضرت میاں فضل الدین کلیامی

5- ایک عدد گلے کا کنظا

6- ایک شبیج عقیق سلیمانی

7۔ کھڑاواں (جوآپعمومی طورپراستعمال فرمایا کرتے تھے)

8- انگوهی کا پتھرمبارک

9۔ سب سے اہم تبرک جو اور کسی بھی شخصیت کے پاس نہیں وہ حضرت میاں فضل الدین کلیا می چشتی صابری کی سارنگی اور کمان مبارک ہے جس کی عمرایک مختاط اندازے کے مطابق کم از کم مبارک ہے جس کی عمرایک مختاط اندازے کے مطابق کم از کم 150 سال اور زیادہ ہے زیادہ 180 سال بنتی ہے۔

## جناب راجه طفيل صاحب

ينذوزى ضلع جہلم

پنڈوڑی میں حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے خلیفہ جناب راجہ دوست محد چشتی صابری کے بوتے جناب راجہ طفیل صاحب کے ہاں جن تبرکات مقدسہ کی زیارت ہوئی ان کی فہرست۔

#### فهرستتبركات

منسوببه حضرت كليامى سركار

1۔ دوعدد جبہ مبارک 2۔ ایک عدد ٹونی مبارک (کپڑے کی) 3۔ ایک عد درومال

£ 155 €

كليام كوچةِ عِشق

بابششم

4۔ ایک پوسٹ کارڈ

جملہ تبر کات مذکورہ بالا کارنگ صابری ہے۔

#### آستانه حضرت قاضى محمدفضل

ينڈ جھاللہ،راولپنڈی

پنڈ جھاٹلہ میں خلیفہ قاضی محمد فضل کے آستانہ میں جوتبر کاتِ مقدسہ موجود

ہیں صاحبزادہ حسن محمود قاضی کے ہمراہ زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

1- ایک جبهمبارک منسوب به حضرت میان فضل الدین کلیامی-

2- ایک عدد ٹونی مبارک منسوب برمیاں فضل الدین کلیامی۔

3۔ ایک عدد جُبہ مبارک حضرت قاضی محدفضل۔

#### جناب خالد جاويد صاحب

موہڑہ لمیاں کلیام شریف

فهرست تبركات منسوب به حضرت كليامي سركار

1۔ ایک عدد جبہ مبارک (ملک فیض اعوان کوملاتھا)

2- تصاویر حضرت بابافضل الدین کلیامی (پنسل ورک)

اس کےعلاوہ خالد جاوید صاحب کے گھر میں حضرت میاں فضل الدین

کلیامی کےخلیفہ حضرت کالا پیر کے درج ذیل تبر کات موجود ہیں۔

1۔ عاندی کی گڈوی جس پر تحریر ہے (مالک کالاپیر)

2- بسترمبارك اورجاريائي

3- حضرت مولوی عبدالتارخلیفه حضرت کلیا می کی تصویر۔

₹156 ₹



# منقبت بحضور تأجدار كليامر

#### حضرت مياں فضل الدين كليامي

کدی پڑیاں تے جلوہ فیروز ہویا کدی چھپڑی وچ محوِ رمُوز ہویا کدی عرشاں تے جائے بیندااے کدی عرشاں تے جائے بیندااے اکھیاں والے کرن نظارہ ترا انہاں دی کوئی مجال ناہیں ایہہ وَجِهُ الله ہے جَلوہ فکن جامہ بشری یا کے بیندا اے مُن مہر دی ایہہ فریاد فضل برباد ہاں، کر آباد فضل کدی میں وَل موڑ مَہار شاہا ایہہ راہاں تکدا رہیندا اے کلام: غوثِ زماں حضرت قبلہ پیرمہرعلی شاہ گولڑوی

# منقبت بحضور شهنشأة كليام حضرت بابا فضل الدين كليامي

جنت کی فضا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں ہر ڈکھ کی دوا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں بابا فرید الدین اور صابر کا تصدق جو مانگو دلا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں جنت کے طلبگار ذرا دیکھ لو آگر جنت کو بھلا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں حافظ کی نگاہوں کا کرم ہے یہ فضل پر اللہ سے ملا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں گرداب میں کشتی ہے توصد قے نے فضل کے ساحل پہ لگا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں سے سب امیر صابری صابر پیا کا فیض بگڑی کو بنا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں کے سب امیر صابری صابر پیا کا فیض بگڑی کو بنا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں کے سب امیر صابری صابر پیا کا فیض بگڑی کو بنا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں کے سب امیر صابری صابر پیا کا فیض بگڑی کو بنا دیتی ہیں کلیام کی گلیاں کالم دوف امیر صابری

£ 158 3

#### منقبت بحضور تأجدار كليام

#### حضرت ميان فضل الدين كليامي

کلیام شریف مکان اُنہاں دا پوٹھوار زمین اے دو کوہ پینڈا مندرے کولوں ہے کلیام مقام اے وُور مكانول مِيل برابر ہے مشہور إنام اے حَسَبِ نَسَبِ وے خاص قُریشی جانے گل خُدائی رَل کے بچے رَل کے کھیڈے بوہم عُمراں بھائی صاحب خُلق حَليم طبيعت أمل سخاوت بجارا مَلِكالِ وانْگُولِ كَرِن عِبادت كھاون پیون نائیں سَن صِغ تحميل تا أج تيكر أوس مقبول إلهي زخی کردا جسم تمامی پھر کے کر و گاری خواہش نفسی مول نہ کیتی دتی اُلٹ خواری اندر اِس زمانے ہوسی نہ کوئی اُسدا ثانی ماہ بَدَر تھیں چہرہ روش سورج ویکھ سَجائے گویا پوسف پیدا کیتا وار دوائی رت بھائی نال دُعا اونہاں دی ہوندے ثابت فیر جَذامی اندر خدمت پیر میرے دی آکر حال سُناوَن دارو دَیندے نال عِنایت کل نوں وارو واری دارو کھاؤن سیتی رہندی جسمیں مرض نہ کائی قِسموقِسمیں خلقت آوے بے حد بے شاری اےرب خالق ما لیک میرے گل دِی آس پہنچائیں

اسم مبارک پیر میرے دا فضل الدین اے ضلع راولینڈی بھائی چَوکی مَندرہ نام اے جا پیدائش بیرمیرے دی شاہاں دی کلیام اے أب أجداد تمام أنهال دے بَين مقبول إلهي مادر زاد وَلِي كامل وَيندے لوك أوايي قُطب وَقت تے کامل اکمل ہے اوہ رَبّدا پیارا قُوّت رُوحی پیرمیرے نوں بخشی ہے رَبّ سائییں ہر گرد پیارسلوک نہ کیتا نال نفس دے بھائی غَلیے عِشق اللی اندر اوہ عاشق رَب باری اک گھڑی آرام نہ دِتًا نفس نوں عمراں ساری زُہد عِبادت ایسی کیتی عاشق اُوس رَبّانی كل آثار فقر وچ أونهال الله ياك دكھائے سوہنی صورت أوسدے جَيسی بنہ ميں وحصّ كائی کرامت پیر میرے دی ڈٹھی روشن خَلق تمامی مريض تمامي مرضال والےشَرق غَرب تھِيں آوَن ہر اک اوہ نال کرم دے کر دے عملساری أيسى بركت متھ أونهال دے الله أكرم يائى طرح طرح دافيض خَلق وچ كيتا أونهال جاري وچ جناب الہیٰ گردے خاطر گل دعائیں

كلام: حضرت سائيس كالاپيرازاولاد كنج شكر فيروز پورشهر، سرزمين هند

# سلام بحضور تأجدار كليام

#### حضرت ميان فضل الدين كليامي

میں قربان کلیام والے سلام! اِے حافظ کی آنکھوں کے یالے سلام طفیل فرید اور صابر پیا پلا صابری مے کے پیالے سلام معین و قطب کا میں دول واسطه برا ہول تجلا ہول نجالے سلام منور کیا خطہ کلیام کا!! نگاہ صابری کے اُجالے سلام پھنسی میری کشتی ہے طوفان میں سنجالے تو، تو ہی سنجالے سلام حضور آپ کا زُہد معجز نما اے صابر کے عاشق نرالے سلام امیر حزیں کا ہو مقبول آج اے صابری گلشن کے لالے سلام كلام: شيخ امير بخش المعروف امير صابري

# سلام بنام شهنشاهان كليام شريف

سوئے کلیام، ہر خرام سلام اِس ڈگر پر ہے گام گام سلام حافظ و فضل بیں یہیں موجود سِر کلیام پر سلام سلام سدرہء فکر نے کیے ہیں ادا فرش کلیام کو مدام سلام ہر خلیفہ فضل سے نصر تمند اور مریدوں کو ہے دوام سلام شان شہناز لامکانی ہے جو میسر مجھے کلام سلام عیش کیا اِس سے ماسوا مانگوں خوابِ کلیام اور منام سلام تجیج أن پر صباح و شام احمد جن كو بخشا گيا دوام، سلام كلام: سيداحدا قبال حسين ترمذي

# منقبت بحضور شهنشاه كليامر

# حضرت مياں فضل الدين كليامي

حافظ کے لال آپ کی وہ شان ہے عالی کلیام کے والی کلیام کے والی دیکھا جسے وہی تمہارے در کا سوالی! مُنْج شكر كا واسطه صابر كا واسطه بجر دیجئے کاسہ آیا ہوں لے کرآج میں امیدوں کی ڈالی کلیام کے والی يا خواجه فضل شاه جود و سخا کا منبع تمہاری ہے بارگاہ جائے نہ کوئی آپ کے دربار سے خالی کلیام کے والی یہ صابری نسبت مشهور دو عالم عمهارا زید و عبادت کلیام کے والی روضہ بھی رقص کرتا ہے کیا شان جلالی دنیا ہی حجکی ہے خواجہ تمہارے فیض کی کیا دھوم مجی ہے کلیام کے والی جس پہنظر ڈالی ہے وہ قسمت بدل ڈالی جو جاہو وہ کر دو دامن کو میرے گوہر مقصود سے بھر دو فيضان انوكها تمهارى شان نرالي کلیام کے والی مخدوم کا صدقہ سُن لو المير صابري كي يا ميرے خواجه آ قا میرے مولا میرے تم ہومیرے والی کلیام کے والی كلام: شيخ امير بخش المعروف اميرصابري

# منقبت بحضور تأجدار كليام

# حضرت ميان فضل الدين كليامي

، گلزارِ فضل شاہ ہے، کہ جس کی شان عالی ہے فضل ہر پتے ہتے پر فضل ہر ڈالی ڈالی ہے خداوند فضل سے، اپنے فضل یہ، فضل کرتا ہے خُدا نے فضل کرنے کی فضل، اِک راہ نکالی ہے فضل کے چمن کے، جوجوفضل سے، پھول کھلتے ہیں عجب رنگ کے ؤہ ہوتے ہیں کہ جن کی شان عالی ہے چمن کلیام کے اندر بہار ہے باڑ، یوہ مہینہ ہیں خوشبو بھول سب دیتے نہ رہتا کوئی خالی ہے بھنور، بُلبل، کوئل، طوطے مزے لے کے جاتے ہیں فضل سے فیض یا تا ہے، جو آتا بہاں سوالی ہے یہ باغ فضل کلیامی رہے، سرسبز نہ کیونکر خدا خود اُس کا مالک ہے، فضل خود اُس کا مالی ہے فضل شاہ فضل ہے، اینے فضل، اِس لعمّل یہ کرنا تیرے در کا یہ خادم ہے، تیرے در کا یہ سوالی ہے کلام : حضرت لعل حسین نقشبندی چشتی رتیالوی

£ 162 }

منقبت بحضور تأجدار كليام

حضرت مياں فضل الدين كليامي اے حافظ کے جانی یا خواجہ فضل شاہ فریدی نشانی یا خواجه فضل شاه فقيرول كا دامن نه ره جائے خالى! سخاوت کے بانی یا خواجہ فضل شاہ معین و قطب آئے بابا و صابر عجب مهمانی یا خواجه فضل شاه لٹاتی ہے فیضان صابر تمہارے كرم كي رواني يا خواجه فضل شاه ہوا وَجد گنبد کو یہ ہے کرامت زمانے نے مانی یا خواجہ فضل شاہ كرم كيجيے حافظ كے صدقے سے سُن لو جو میری کہانی یا خواجہ فضل شاہ امیر حزیں کو بلایا ہے در پر برای مهربانی با خواجه فضل شاه كلام: شيخ امير بخش المعروف اميرصابري

منقبت بحضور تأجدارِ كليام حضرت ميار فضل الدين كليامي

شبہ اہل طریقت فضل کلیام امام یاک طینت فضلِ کلیام عنایت ہی عنایت فضلِ کلیام سراسر فضل و رحمت فضل كليام محب سرورِ ملک سزا وارِ محبت فضل كليام طریقت کی سبھی راہوں سے واقف شناسائے شریعت فضل کلیام کہاں کوئی تونگر بانٹنا ہے لٹاتے ہیں جو دولت فضلِ کلیام کیا ہے آپ کا ذکرِ مبارک ملی ہے دل کو راحت، فضلِ کلیام كرم كا سائبال ايسے تنا ہے کہ جیسے سریہ ہو جھت فضل کلیام كلام: صاحبزاده محمرنجم الامين عروس فاروقي مونیال شریف گجرات

#### منقبت بحضور تأجدار كليام

حضرت ميان فضل الدين كليامي

خُدا کے نور کی تصویر فضل الدین کلیامی ہے صابر یاک کی تصویر فضل الدین کلیامی بقا بالله ہے بابا تُو فنائے فی الرسالت ہے تُو فقر و فخرى كي تفسير فضل الدين كليامي وہ خواجہ مہروی ہوں یا ہوں خواجہ تونسوی کی ذات تیرے گن گاتے ہیں یہ پیر، فضل الدین کلیامی عقیدت مند ہے تیرا وہ نوشہ گولڑے والا نرالی ہے تری توقیر فضل الدین کلیای تُو شہبازِ طریقت ہے تری پرواز کیا کہنا فلک بیں آپ کی جاگیر فضل الدین کلیامی ترے در پر جو آیا ہے، اُسے تُو نے نوازا ہے کے یہ روئ کشمیر، فضل الدین کلیای ترے روضے سے منس ہو کرہوا گزری ہے جو بابا ہے اس میں درد کی تاثیر، فضل الدین کلیامی عمهارا نام ليتا ہوں تو بابا حجرہء دل ميں ہوئی ہے عِشق کی تعمیر، فضل الدین کلیامی فرید الدین کے صدقے تُوحسیٰ پر عنایت کر نگاہوں سے بدل تقدیر فضل الدین کلیامی کلام: سیدمحد حسنین الثقلین، در بارِعالیه غوشه جندُ ولی شریف، خانقاه ڈ وگراں، شیخو پورہ

# منقبت بحضور تأجدار كليام

### حضرت ميان فضل الدين كليامي

ترے فضل کاہم پر سایہ ہے، یا خواجہ فضل شاہ کلیامی مرا سویا بخت جگایا ہے، یا خواجہ فضل شاہ کلیامی کیا یانا ہے کیا کھونا ہے یہ اُلفت میں دستور نہیں کیا خوب ہمیں سمجھایا ہے، یا خواجہ فضل شاہ کلیامی مرے دِل میں تیرا ڈیرہ ہے، یہ تن من دھن بھی ترا ہے آنکھوں میں تجھ کو بسایا ہے یا خواجہ فضل شاہ کلیامی آ نکھوں میں تیری صورت ہے، سوچوں میں تیری مورت ہے تو جان و جگر میں سایا ہے، یا خواجہ فضل شاہ کلیامی دِل پیش کروں جاں نذر کروں، قدموں پہتر ہے سر کو دہروں تو ہستی کا سرمایا ہے، یا خواجہ فضل شاہ کلیامی جب کان پڑی ہے بات تری تاثیر دلوں تک اُتری ہے تحجے یا کر رَبّ کو یایا ہے یا خواجہ فضل شاہ کلیامی كلام: سيرمحمر حسنين الثقلين، دربارِ عاليه غو شه جندُ ولي شريف، خانقاه ڈوگراں، شیخو پورہ

# كليام كوچةِ عِشقَ

باببشتم



# ماينهطيبةطاهرة

(بذريعة شكيل احدنظامي)



#### معرفت الى الله كيوارث صوفياء

اللہ تبارک وتعالی نے ازل سے اپنے بندوں کی رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے۔ ابتداء میں یہ فریطہ اُنبیائے کرام کے وسلے سے تکمیل پایا اور خاتھ النبیین محمد مصطفی لٹڑ آئے کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد علماء ،محدثین اور صوفیاء آپ کے جانشین ہونے کی بنا پر اِس منصب پر فائز ہوئے۔

سرکار دو عالم اللہ آئے اور اس راستے کے مسافروں کے لیے راہنما بھی صوفیا اور اُولیاء قرار پائے اور اس راستے کے مسافروں کے لیے راہنما بھی ہوئے۔ اِنہی اولیائے کرام میں سے ایک منفرد اور کیتائے روزگار شخصیت حضرت بابافضل الدین کلیامی راستے کی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے سمندر سے شراب عشق کے جام پی کرسلوک کی ایسی اعلی منازل پر پہنچ کہ آپ کے سمندر سے شراب عشق کے جام پی کرسلوک کی ایسی اعلی منازل پر پہنچ کہ آپ کے خرمانے کے گئی بزرگ آپ کے سوز اور عشق کو حسرت سے بیان کرتے۔ آپ کی کرامات زبانِ زدِ عام بیں اور اللہ تعالی کی کثیر مخلوق آپ کی معتقد اور فیض یافتہ ہے۔

میں محترم جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب اور جناب سیداحمدا قبال ترمذی صاحب کا تہددل سے شکر گزار ہوں کہ اُنہوں نے بابافضل الدین کلیامی کی زندگی کے مختلف گوشوں کی مہک سے اِس کتاب کو ایک خوبصورت

£ 168 }

گلدستے کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔ اِس کتاب میں بابافضل الدین کلیامی کی ابتدائی زندگی سے لے کرآپ کے بچین میں عشق الہی ، جوانی میں زیدومجاہدہ اور تمام عمر الله تعالى اوراس كے حبيب ياك الني الني الني الله على محبت ميں غرق رہنے كو بيان کیا گیا ہے۔خاص طور پر آپ کا اپنے زمانے کے دوسرے باشرع علماء سے تعلق اوراُن کا آپ کے ساتھ حُسن سلوک اور حسن عقیدت بیان کیا گیاہے۔ یہ کتاب بابافضل الدین کلیامی طلعه کی شخصیت کے اُن پہلوؤں سے پر دہ اٹھاتی ہے جوعوام سے مخفی ہیں اور اُن تعلیمات کا تذکرہ کرتی ہے جو بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ یہ کتاب میاں فضل الدین کلیامی کے عشق الہی کا ایساا حاطہ کرتی ہے کہ قاری بخو بی یہ بات جان لیتا ہے کہ عشق کی کچھ منا زل ایسی ہوتی ہیں جو انسان کواینے ظاہری جسم سے بے نیاز بلکہ بہت بلند کردیتی ہیں۔ اِس سے تصوف کا پید قیق نکتہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں جذب ہوجانے والےلوگ شریعت کے باغی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالی کی طرف ہمہ وقت ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ اُن سے شریعت کے اُحکام ساقط ہوجاتے ہیں۔حضرت میال فضل الدین کلیامی کی زندگی اور مجاہدات کا بیان اِس راہ پر سفر کرنے والوں کو دعوت ِفکردیتا ہے اورعشاق کے دلوں کوبھی گرماتا ہے کہ یہ منازل دین کو چھوڑ کرنہیں بلکہ سرایا دین میں غرق ہو کرملتی ہیں۔میری دعاہے کہ اللہ تعالی مصنفین کی اِس کاوش کوقبول فرماتے ہوئے اُن کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے بایافضل الدین کلیامی کے حالات زندگی کو ہاعث برکت اورسلوک کے مسافروں کے لیے شعل راہ بنائے۔ آمين بجالانبي الكريم المالي حافظ محمد ابرار أكرم مجددي شارع العنبرية محلة الظاهرة المدينة المنورة المدينة المنورة 2 ربيع النور 1446ء

# خانقاه معلى حضرت مولانا محمد على مكھڈى رائى اللہ معلى محمد على مكھڈى اللہ على محمد على محمد على محمد على اللہ على اللہ



# فَضلِ كليامر مُحبتِ صالح تُراصالح كند

جناب افتخار احمد قادری صاحب سے اٹر ھائی عشروں پرمحیط ربطِ صحبت صالح کی ایک حسین صورت ہے۔ بےربط زندگی کے شب وروز میں ترتیب و تنظیم اور وارفگی اِنہیں جیسے مقبولانِ بارگاہ کی مجلسوں میں نصیب رہی۔

وسمبر 2013ء بیں نذر صابری ، داغِ مفارقت دے گئے، محبتوں، عقیدتوں اوردل بستگیوں کا ایک تسلسل تھاجو ندرہا۔ آج بھی اُن کی یاد تر پائے رکھتی ہے ۔کھلتا ہوا شاداب چہرہ ، پڑ مردگی دل کے لئے کیسے کیسے فرحت بخش سامان مہیا کرتا تھا۔ سبھان اللهٰ بیان کا یارا نہیں۔ صابری صاحب کے جانے کے بعد تین شخصیات کی محافل میں اِسی رنگ کے کچھنقوش دکھائی دیتے ہیں اور جب بھی اِن حضرات کا سامنا ہوتا ہے تو ایک خاص کیفیت سے نوا زاجا تا ہوں اُن کی گفتگو اور مکا لیے، رحمتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو مجھے کچھ کھوں کے لئے عمم حیات کے چنگل سے چھٹکار اولا کر حیات نَو کی نوید سنا تے ہیں۔

اِن حضرات میں ڈاکٹر عبد العزیز ساحر ، ڈاکٹر ارشدمحمود ناشاد کے علاوہ تیسری شخصیت افتخاراحمد حافظ قادری کی ہے ۔آج اُن کی بزم میں اُنہیں کی احازت سے حاضر ہوں ۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بالمشافہ، خطاور آج کے جدید ذرائع

رہے ہیں۔کسی ولی کامل کا تذکرہ کسی مبارک سفر کی رُودادِ پاک پراشاعت کتب کاسلسلہافتخادِ قادری کاافتخار رہا۔

آج اُسی سلسلہ کی ایک کڑی کلیام کوچہ عشق کی صورت میں ہمارے سامنے ہے ایک ولی کامل کا تذکرہ جسے دنیا میاں فضل کلیا می چشتی صابری کے نام سے جانتی اور پہنچانتی ہے۔ آپ کے احوال وآثار پر ایک الیسی تحریر جناب افتخار احمد حافظ قادری اور جناب احمدا قبال ترمذی کی کاوشوں سے آپ کے سامنے ہے جس میں خصرف آپ کے ذکر خیر کو بیان کیا گیا ہے بکہ اس میں آپ کے پیروم شد حضرت خواجہ محرشریف خان چشتی صابری کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ آپ پیروم شد حضرت خواجہ محرشریف خان چشتی صابری کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ آپ کے اسفار آپ کے مریدین خلفاء، نشست گاہیں اور تبر کات و منا قب بھی اس کتاب کا حصہ ہیں۔

بزرگوں کے احوال و آثار پر جوسر مایہ ہمارے پاس محفوظ ہے اُن میں سے بعض کتب میں یا آج کا لکھاری جس طرح اولیائے کاملین کے احوال کوتوڑ موڑ کر بیان کر رہا ہے ،مختلف سلاسل یا بزرگوں کے آپس کی ملا قاتوں اور مکالموں کوجس انداز سے بیان کیا جارہا ہے ،ہمارے لئے لمحفکریہ ہے؟ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے احوال پر لکھی جانے والی پہلی کتاب گلزارِ فضل جو کہ منظوم ( پنجابی ) صورت میں ہے ، میں بھی بعض واقعات اِس معیار کے نہیں کہ منظوم ( پنجابی ) صورت میں ہے ، میں بھی بعض واقعات اِس معیار کے نہیں کہ اُنہیں من وعن قبول کر لیا جائے۔

کلیام کوچہ عشق کے مرتبین نے بھی کتاب کی ترتیب دیتے وقت اِس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ گلزارِ فضل اور بعد میں شائع ہونے والی کتب جو

اِس کتاب کااردوترجمہ ہیں یا گلزارِ فَضل کو ماخذ بنا کرلکھی گئی ہیں، کے مواد کو پر کھا جائے اور تحقیق و تنقید کے معیار کوسامنے رکھتے ہوئے واقعات وروایات کوقبول کیا جائے۔

اُمیدہے کہ مرتبین کا یہ کام اہل علم کے ہاں تحسین کی نگاہ سے دیکھا جائے گااور حضرت میاں فضل الدین کلیامی پریتحریرایک سند کا درجہ رکھے گی۔

> ان شاءالله ،الله هرزد فزد داکٹر محمد ساجد نظامی زیب سجاده خانقاه معلّیٰ حضرت مولانا محرعلی مکھڈی (مکھڈشریف ،اٹک)

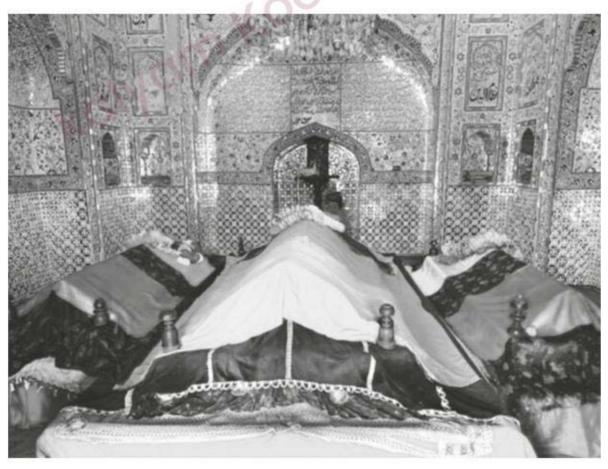

#### محبتِ اُولیاء ، خدمت وفیض کے موتی

حضرت مولانا روم الحین رومی رہے کے لیے اور مولوی درویشوں کو با قاعدہ ایک طریقت کی شکل میں شکیل دینے کے لیے انتہائی اہم امورسر انجام دینے والے اُولو عارف چلی کے مرید وطالب خاص شمس الدین احدا فلاکی (و1360ء) نے اپنے شخ کی زندگی کے آخری دنوں میں اُن سے سوال کیا تھا کہ'' آپ کے بعدیتیم ومسکین رہ جانے والا میں برقسمت غریب، سوال کیا تھا کہ'' آپ کے بعدیتیم ومسکین رہ جانے والا میں برقسمت غریب، کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا''؟ [جواب دیتے ہوئے اُولو عارف چلی نے فرمایا منظات ہوتی رہے۔ کہیں بھی مت جاؤ۔ میں نے تمہیں، ہمارے والد (یعنی حفاظت ہوتی رہے۔ کہیں بھی مت جاؤ۔ میں نے تمہیں، ہمارے والد (یعنی سلطان ولد بن مولانا روم ) اور ہمارے آباؤاجداد کے منا قب جمع کرکے لکھنے کا کہا تھا۔ تم اِس کام میں مشغول رہو۔ اِس کو نامکمل مت چھوڑ نا، تا کہ خداوندگار (یعنی حضرت مولانا روم ) کے سامنے ہم سرخرو ہوسکیں۔ اُولیاء بھی تم سے خوش (یعنی حضرت مولانا روم ) کے سامنے ہم سرخرو ہوسکیں۔ اُولیاء بھی تم سے خوش ربیل گے ]۔ (منا قب العارفین، ترکی ترجمہ از تحسین یا زیجی، ص 692)۔

یقیناً ہر عہد کے اولیاء کرام کے مناقب اور حالاتِ زندگی تحریر کرنا اُن مقدس اُرواح کے ساتھ ساتھ خداوند کریم کی رضااور خوشنودی کا باعث ہے۔ اُولو عارف چلبی کی مندر جہ بالانصیحت اِس بات کا شبوت ہے کہ مناقب لکھنا اور اولیاء کی زندگیوں کا ذکر کرنا نہ صرف اِن مقدس ہستیوں کے احترام کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ کام خداوند تعالی کی رضاا ورخوشنودی کا باعث بھی بنتا ہے۔

ا فلا کی نے اسی نصیحت کی روشنی میں اپنے شیخ کے مناقب اور بزرگانِ

دین کی روحانی میراث کوتحریر کیا، جس کا نتیجه "مناقب عدی العارفین" کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ محترم جناب افتخار احمد قادری صاحب اور سیداحمد اقبال ترمذی صاحب، دونوں حضرات نے مل کر اسلاف کے اس طریقهٔ خیر پرعمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت میاں فضل الدین کلیامی (1808–1892ء) کے حالاتِ زندگی "کلیام کوچه شق" مرتب کی ہے۔ امید ہے کہ اِن حضرات کا یمل خیر اِس حوالہ سے کام کرنے والے احباب کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگا اور ان حضرات کلیامی کی خصوصی توجہ کا باعث ہوگا۔

جناب افتخار احمرقادری صاحب کوتو میں خود ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، وہ عاشق عاشق ن رسول وخدا ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی صاحبِ حال شخصیت ہیں۔ اِس کا تو میں خود عینی شاہر بھی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا ناروم ریسی کے شہر قونیہ میں مدفون سویلہ زمر بابا (خاموش بابا) کے نام سے مشہور آلہ آباد سے تعلق رکھنے والے چشتی طریقت سے منسوب ہندوستانی بزرگ جناب شیخ فضل تعلق رکھنے والے چشتی طریقت سے منسوب ہندوستانی بزرگ جناب شیخ فضل حسین کے مزار کی زیارت کے دوران ہوا تھا۔

عمومی طور پر مزار کے باہر تالالگا ہوتا ہے اور ہفتے میں ایک دن مقامی بلدیہ کی طرف سے بچھلوگ آتے ہیں اور مزار کی صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ میرے ایک ترک استاد اور میں جناب افتخار احمد قادری کے ساتھ اس مزار پر گئے۔ قادری صاحب کی خواہش تھی کہ وہ مزار کے اندر جاکر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ایک چادر بنوا کر لائے ہیں جو وہ بذات خود مزار شریف پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن درواز سے پر تو تالالگا ہوا تھا۔ قریب میں بنی ہوئی چند دکانوں سے ہیں۔ لیکن درواز سے پر تو تالالگا ہوا تھا۔ قریب میں بنی ہوئی چند دکانوں سے ہوتی ہے اور وہی آ کر ہفتہ، دو ہفتہ بعد مزار کی صفائی کرتے ہیں۔ ہوتی ہے اور وہی آ کر ہفتہ، دو ہفتہ بعد مزار کی صفائی کرتے ہیں۔

£174 €

مایوس ہوکر جب ہم وہاں سے جانے گئے توایک صاحب خود میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شاید آپ لوگ مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ عموی طور پر چابی بلدیہ کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن اتفا قا ابھی کل ہی وہ آئے تھے اور صفائی پر مامور شخص کو اچا نک کوئی کام یاد آ گیا اور چابی میرے پاس رکھوا کر چلا گیا تھا۔ اُس نے ہمارے لیے مزار کا دروا زہ کھولا، ہم نے فاتحہ پڑھی، قادری صاحب کی معیت میں صاحب مزار سے فیوض و برکات لیں اور دعا کی۔

اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو یہ بتانے کے لیے
کافی ہیں کہ محترم افتخار احمد قادری صاحب کو بزرگانِ دین سے جو محبت وعقیدت
ہے وہ اخلاص پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ مقبولیت کے درجہ پر بھی فائز ہے۔
جس کا ایک اور ثبوت یہ گلدستہ ہے، جس کو اُنہوں نے حضرت میاں فضل
الدین کلیامی (1808–1892ء) کے حالات و واقعات اور مناقب کے
والدین تحریر کیا ہے۔ یہ کام اُن نیک روحوں کی یاد کوزندہ رکھنے کا ذریعہ ہے،
جو ہماری دنیا میں محبت، و فااور خدمت کا پیغام لائے۔

یہ بات بھی یاد رہے کہ بزرگانِ دین کی محبت اور اُن کے احوال و واقعات کو بیان کرنا صرف دُنیاوی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی تقاضا بھی ہے۔جبیبا کہ شاعرنے کہا:

خاک درِ جاناں کے صدقے ،عظمتیں پائیں وہ خاک جو فنا کی راہ چلی، وہ بقا کی ہو گئی!!! دعاہے کہ رہ کریم اِن حضرات کا پیملِ خیرا پنی بارگاہ عالیہ میں قبول

£175 }

# 🚄 کلیام کوچهٔ عِشق

بابيشتم

فرمائے اور ہمیں بھی اس بحرِ بے کنار سے چند قطرے محبت وعقیدت کے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

#### ڈاکٹر حافظ عامر علی سلجوقی

ماسٹرازنجم الدین اربکان یونیورسٹی، قونیہ، ترکی پی ایکی ڈی ، ازسلجوق یونیورسٹی، قونیہ، ترکی مترجم، حدائق بخشش در زبان ترکی وسلیة النجاة در زبان ار دو یونس ایمرے، ترک ثقافت مرکز ، لا ہور، پاکستان





# G. C. UNIVERSITY

#### كليام كوچة عشق

سیداحمدا قبال ترمذی اور افتخار احمد حافظ قادری ، شاذ کی کی مشتر کہ کاوش ' کلیام کوچئ عِشق' کلیام سیدال تحصیل گوجرخان ، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہونے والے حضرت میاں فضل الدین کلیامی رہے۔ حضرت کلیامی کیا ہیں مالات پر مشتمل ایک عدیم النظیر تذکرہ ہے۔ حضرت کلیامی کے پاکیزہ بحجین میں طبیعت کی بے پروائی اِس درجہ کی تھی کہ تمام کھلونوں کونظر انداز کر کے۔۔۔انو کھالاڈ لاکھلن کوما نگے چاند کی طرح۔۔ آگ سے کھیلنا پسند فرمایا کرتے۔اللہ تعالی نے دِل کی آ نکھاورعلم لدنی سے نوازاتھا جِس کی بدولت نہ صرف پنجابی کلاسیکی شاعری کے شاہ کار، ہمیر رانجھا کے اشعار نوک زبان رہتے بلکہ فارسی کلاسیکی روایت کا نمائندہ 'دیوانِ حافظ' بھی آپ کے زیر مطالعہ رہتے ہیں۔

علم لدنی سے شاد ہونے کے باوجود حضرت کلیامی ریسی نے خواجہ محمد شریف خان چشتی ، صابری کے سامنے زانو ہے تلمذ تہد کئے اور تمام مروجہ علوم اور فن کتابت اور خوش نویسی کے حصول کے ساتھ ساتھ رُوحانی مدارج بھی طے کئے۔ خِد متِ مُرشد کو اصل ایمان جانے والے بابافضل الدین نے اِس فِرمہ

داری کو بذاتِخوداور کماحقۂ ادا کرنے کے لئے اپنے آبائی گاؤں کلیام سیداں کی سکونت ترک کر کےاپنے شیخ کے قریبے کلیام اعوان میں سکونت اختیار کی۔ نبی کریم الٹی آیا کی تمام سُنتوں پرعمل پیرا رہنے والے اور نام محد الٹی آیا سے عِشق سے بڑھ کریپار کرنے والےحضرت فضل الدین کلیامی کی زندگی میں اجل کولبیک کہا۔وفات سےایک ماہ قبل اپنا تابوت اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ تابوت دیکھ کرآپ کے درباری قوال گلاب سائیں کی آ بھیں برسے لگیں تو اُسے تسلی دی اور فرمایا، رونے کی کیابات ہے؟ پہتو محب کامحبوب کے ساتھ وصال ہے اِس لئے تُم نے جنازے کے ساتھ سارنگی ضرور بجانی ہے۔مُرشد کلیامی کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد اِس قدرزیادہ تھی کہ پیر سیدمہرعلی شاہ (1859 – 1937ء) جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے تو عارفِ کلیام کے جنازے میں شریک ہجوم کی صف بندی کے لئے آپ کوگھوڑ ہے پرسوار ہونا پڑا۔

میاں فضل الدین کلیامی کے دستِ مبارک سے کرامات کاظہور ہوا جیسے کہ ' طے الادض'' یعنی ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہنچ جانا اور کوڑھ کے مریض کوشفا بخش دینا اُن کی دومثالیں ہیں۔

وطن عزیز کے نشانِ حیدریانے والے پہلے سپوت کیبیٹن محدسرورشہید ( 1910–1948ء) کی جنم بھومی سنگھوری میں مجاہدات وریاضت کے دوران مُرشدگرامی کی جانب سے آپ کو جُہّہ فقرعطا ہوا۔ اکابرین چشت اہل بہشت

خواجہ اللہ بخش تونسوی (1826-1901) اور پیرمہرعلی شاہ گولڑوی سے حضرت کلیامی کی ملاقات اور مقالات ہوتے رہتے ۔ جناب کلیامی کے احباب ، مریدین اور خلفاء میں علماء وفضلاء کی کثرت نظر آتی ہے۔ اِسی لئے حضرت کے دیگر تبرکات کے علاوہ آپ کی ذات کے حوالے سے لکھے گئے مناقب کو بھی اِس تالیف میں جمع کیا گیا ہے۔

اس کتاب کے مؤلفین اپنے مُرشدگرامی کی طرح نہ ستائش کی تمنانہ صلے کی پرواہ کے اصول پر کاربندنظر آتے ہیں کہ اپنی تالیف کی قیمت دُنیا میں کسی سے طلب نہیں کی بلکہ واضح طور پر لکھا ہے:

کوئی ارمان ہے نہ اُجرت کی مجھے کوئی طلب حَشر میں تالیف ہو یہ مری بخشش کا سبب اِن پاکیزہ صفات احباب کے لئے 'آمین''سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوسکتا۔

پروفیسر ڈاکٹرحافظخورشیںاحمدقادری جی۔سی۔یونیورسٹی،لاهور



# UNIVERSITY OF GUJRAT OFFICE OF THE REGISTRAR

Vice Chancellor's Office, Hafiz Hayat Campus, Gujrat, Punjab, Pakistan Ph: +92 053 3643317, 3643331, 3643327, Fax No. +92 053 3643034

### اللهالله الله محمد حبيث الله

اللهمريانوريانور النوصلي علىنورك المنيرو آلهواصحابه وبارك وسلم

الله بإك كے دوست حضرت ابوالفوارس شاہ بن شجاع كرمانى نے فرمايا خطاء الله كى محبت سے بڑھكر كوئى عبادت نہيں اس لئے كہ الله كے وليوں كى محبت الله كى محبت بروليل ہے۔ اس محبت كے حصول كا ايك بہت بڑا ذريعہ اوليائے كرام كے تذكرے پڑھنا بھى ہے كہ يہ تذكرے الله كے لشكروں ميں ايك لشكر ہے۔

بلاشبہ مبارک باد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی محبت کو عام کرنے کے لئے اولیائے کرام کے تذکرے لکھے اِنہی اہل علم اور تذکرہ نویسوں میں عصر حاضر کی ایک معروف شخصیت فضیلتہ الشیخ حافظ افتخار احمد قادری شاذلی کی بھی ہے۔

آپ نے بہت سے اولیائے کرام کے مستند تذکر ہے ہیں۔
انہی تذکروں میں ایک خوبصورت تذکرہ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کا بھی
ہے جس کو آپ نے اپنے ساتھی سید احمد اقبال ترمذی کے ساتھ مل کر تحریر کیا
ہے۔کلیام کو چی عشق کہ عنوان سے ترتیب دیا گیا ہے یہ تذکرہ حضرت تاجد ار
کلیام پرلکھا گیا با قاعدہ مستند تذکرہ ہے۔ یہ تالیف دونوں حضرات کی کئی ماہ کی

£ 180 3

جہد مسلسل کا نتیجہ ہے یہ تذکرہ بابافضل الدین کلیا می اور آپ کے خلفائے کرام کے احوال پر مشتمل ہونے کے ساتھ حضرت میاں فضل الدین کلیا می رہا ہے۔ آثار و تبر کات مقدسہ کی تصاویر سے مزین ایک دل نشین تصنیف ہے۔ جس کو پڑھ کرہم اللہ کے ولی کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا تعلق مزید مضبوط کر سکتے ہیں اور محبت اللہ کے اس راستے میں ہمت اور شوق کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطافر مائے۔

آمين بجالاالنبي الامين المالية

ڈا کٹر محمل کاشف اقبال قادری استادعلوم اسلامیہ گجرات یونیورٹی، حافظ حیات کیمپس، گجرات





# University of Sargodha

(PERSIAN DEPARTMENT)

# كليام كوچةعشق

صوبہ پنجاب اپنے سرسبز وشاداب مناظر ، محنتی کسانوں بہادر فوجیوں اور حسین بارشوں کے لیے تومشہور ہے لیکن اِس سرز مین نے اپنی آغوش میں بہت میں علمی واد بی شخصیات اور صاحبانِ عرفان وتصوف کو بھی پروان چڑھایا ہے۔
اِسی صوبے کا ایک اہم علاقہ پوٹھو ہار ہے جو بہت سی مشہور شخصیات کا مولد و مسکن ہے۔ اِس خطے ہے بھی ایسے صاحبان معرفت ابھرے بیں جنہوں نے عمر عزیز کا بیشتر حصہ خدا اور بندے کے تعلق پر غور کرتے صرف کیا۔ کبھی عزلت نشینی اختیار کی ، کبھی طول وطویل مسافرتیں اور سالکانِ راہِ خدا سے ملاقاتیں اور ان ممام کہتے عوام الناس میں گھل مل کر حقیقت کی تلاش جاری رکھی اور ان ممام ریاضتوں کے تجربات ومشاہدات کو گفتار، کردار اور تحریر کی صورت میں لوگوں کے بریاحت مشہور ہوئے تو بعض کے بارے تک پہنچایا۔ اِن میں سے بعض لوگ بہت مشہور ہوئے تو بعض کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں۔

بابافضل الدین کلیا می بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں بہت کم لکھا گیا۔سیداحمدا قبال ترمذی نے اپنی گونا گوں دفتری مصروفیات کے باوجود اِس عظیم کام کا بیڑہ اٹھایا اور جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب کی ہمراہی میں بابافضل الدین کلیامی کے بارے میں معلوم اور معدوم حقائق کوجمع

کیا اور متصوفانہ موضوعات سے دلچیسی رکھنے والوں کے لیے ایک مفید کتاب مرتب کی۔

تقریظ میں اِس کتاب کے مندرجات پڑھ کرمحسوس ہوتا ہے کہ محققین نے اِس فراموش شدہ مضمون کو ایک نئی زندگی اور تا زگی دی ہے۔ جو آنے والے محققین کومعرفت وتصوف سے مزید آشنائی بخشے گی۔

اِس متین نگارش میں حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی ولادت ، ابتدائی تعلیم بچین سے حق جوئی کے رُجےان اور شعر وادب سے اُن کی دلچیبی کوبطرز احسن بیان کیا گیا ہے۔ قاری کی دلچیبی کے رُجےان اور شعر وادب سے اُن کی دلچیبی کوبطرز احسن بیان کیا گیا ہے۔ قاری کی دلچیبی کے لیے اِن کے خوارق العادات کمالات کے واقعات کابیان بھی ہے اور مختلف علاقوں میں انگی ریاضتوں اور محنتوں کی تفصیل بھی۔

راہ طریقت میں ؤہ جن مدارج پر پہنچ اور اِس سب کامخلوق خدا کو جو فائدہ پہنچایا۔ صاحبانِ کتاب نے پیر مذکور کی نقریبا تمام زندگی کوا حاطہ تحریر میں لانے کی موثر کوشش کی ہے اور اُن کے مجاہدات وریاضات کو عام آدمی کے لیے قابل فہم پیرائے میں بیان کر دیا ہے ۔ حتی کہ اُن کی وفات اور بعد از وفات کے ایم واقعات کو بھی قلم بند کیا ہے ۔ اُن کے مرشداور دیگر مربیان کے وفات کے اہم واقعات کو بھی قلم بند کیا ہے ۔ اُن کے مرشداور دیگر مربیان کے مام ، اُن کے خلفاء کے نام اور مختصر تعارف ، اُن جگہوں کا احوال جہاں بابا صاحب نے قیام کیا یا چلہ کشی کی ۔ اُن کے تبرکات اور اُن پر کھی گئی تحریروں کا بیان بھی شامل کتاب ہے جو اِس کتاب کی اہمیت کو دو چند کرتا ہے ۔ بیان بھی شامل کتاب ہے جو اِس کتاب کی اہمیت کو دو چند کرتا ہے ۔ بیان بھی شامل کتاب ہے جو اِس کتاب کی اہمیت کو دو چند کرتا ہے ۔ بیان بھی شامل کتاب ہے جو اِبافضل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بھی دیا تھی ہے دو بابافضل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بھی دیا تھی ہے دو بابافضل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بیان بھی دیا تھی دیا تھی ہے دو بابافضل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بھی دیا تھی دیا تھی ہے دو بابافضل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بین کلیامی تھی ہے دو بابافضل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بیان بھی دیا تھی دیا تھی ہے دو بابافضل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بیان بھی دیا تھی دیا ہے دو بابافضل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی ہے دو بابافشل الدین کلیامی کی شخصیت کا بیان بھی دیا تھی تھی دیا تھی تھی دیا تھی تھی دی

بھر پورتعارف لیے ہوئے ہے جبکہ کلیام سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ قابل قدر مصنفین سے مزید تحقیقی موضوعات پر مبنی تحریروں کاانتظارر ہے گا۔ ڈاکٹر سیدی ہے اندبی بی

£ 183 }



# University of Sargodha

(PERSIAN DEPARTMENT)

# حرفی چند درباره کتاب" کلیام کوچہ عشق"

أستان پنجاب به خاطر منظره های شاد، کشاور زهای زحمت کش، سربازان دلبر و باران های دل نشینی شناخته می شود هم بسیاری از صاحبان تصوف ، راهیان سلوک پرورده این مرز و بوم می بوده اند منطقه پوتهوار یکی از مناطق مهم ایالت پنجاب به شمار می رود که عارفان راه حقیقت این منطقه نیز درمیان حق جویان معروف اند آنانی که عمر شریف خود را در شناخت پیوند واقعی بین خدا و انسان به سر برده اند بعضی از آنها در انزوا به جستجو پرداختند و بعضی ها مسافرت های دور و دراز نموده با اُهل خدا می پیوستند و دستاوردهای این مسافرت ها و دیدارها را هم ریاضات و مشاهدات خود رابرای استفاده عموم مردم ارایه می داده اند هم بزرگانی بودند که با خلق می آمیختند و واحد را در کثرت می یافتند.

بعضی از این بزرگواران بسیار معروف و بعضی نسبتاً کمتر به آشنایی رسیدند. بابا فضل الدین کلیامی نیز جزء گروه دومی است مردم آن ناحیه با نام و کمالات وی آگاهی آن چنانی ندارند . آقای دکتر سید احمد اقبال ترمذی با گرفتاری

های گوناگون رسمی و اداری خود بنا به علاقه فراوانی به موضوعات معرفت همت بر آن گماشتند که برای شناساندن آقای میال فضل الدین کلیامی به علاقمندان پژوهشی انجام دهد و با همکاری آقای افتخار احمد حافظ قادری این کار خطیر را انجام داد ند ـ آنها حقایقی درباره بابا فضل الدین کلیامی را جمع آوریکرده و بصورت کتاب برای استفاده د لبستگان راه حقیقت تقدیم می نمایند ـ

فهرست محتویات کتاب مزبور می نماید که پژوهشگران مایک مضمون پیش پا افتاده را از نو زنده کرده اند تا برای محققان آینده منبع ای موثق مهیا گردد. در این نگارش متین وقایع اوایل زندگی بابا فضل الدین کلیامی از تولد تا آموزش مقدماتی ، علاقه وی به شعر و ادب به روش زیبایی بیان شده است . کمالات و درجات معنوی آن بزرگوار و بعضی از معجزات که حین زندگی از آن بزرگوار به مشاهدی رسید، نیز شامل کتاب می باشد و هم اینکه بابا فضل الدین کلیامی چگونه به درد های اطرافیان را مداوا می کرد.

محققان موقر ما سعی کرده اند که از هر گوشه زندگی بابا فضل الدین کلیامی اطلاعاتی به دست خواننده برسانند ریاضت ها و چله کشی هایی که او انجام داد، مسافرت های وی حتی وقایع هنگام فوت آن حضرت و بعد از فوت او نیز به طرز شیوایی نوشته شده است - نام مرشد بابا فضل الدین کلیامی و هم نام مریدان و پیروان او معرفی شده ، ذکر تبرکات

## 🛭 كليام كوچةِ عِشق 🗕

### بابيشتم

آن بزرگوار و هم کتاب شناسی همراه با معرفی کامل شهرک کلیام اهیت کتاب را مضاعف می کند۔

بنده امیدوارم که این کتاب برای محققان مفید و برای علقمندان موجب دلبستگی باشد ـ به اُمید ادامه این فعالیت پر ارزش برای نگارندگان آقای دکتر سید احمد اقبال ترمذی و آقای افتخار احمد حافظ قادری آرزوی موفقیت را دارم.

ڈاکٹر سیدہ چاند بی بی کارسی جامعسر گودھا



# پیشگفتاری در مورد أولیاء الله و مقربان

الْحَمْدُ للهِ العَلى الَغنِي، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ خَلقِهِ سَيدنا مُحَمَّدِ الْمُكَى الْمِدنى، وَعَلى آلِهِ وَأَصِحَابِهِ وَأَتِباعِهِ وَأُولِيا يُهِ أَجْعِين.

زندگی نیک مردان بزرگ و عارفانِ روشن بین، حاوی نکات آموزندهای است که دقت در آن، افق دید آدمی را عمق میبخشد و ایشان را در نیل به مقام قرب الهی یاری میکند.

عارفان و صوفیان صافی نهاد زیباترین نقشِ معرفت از عالم هستی را ترسیم نمودهاند و با ظرافتی خاص، نسبتِ بین انسان و حقیقت هستی را بیان میکنند و با دل آگاهی، مراتب هستی را طی طریق میکنند و به شهود حقیقت هستی نایل میشوند و بعد از نایل به کمال، راهنما و راهگشای دیگر سالکان خواهند بود

در این مجال، برآنیم که جزئی از زندگی و سیرت یکی از عارفان و نیکانِ اُمت حبیب خدا صلی الله علیه وسلم که به درجهی کمال رسیده معرفی نمائیم، آن بزرگوار سیدنا بابا فضل الدین کلیامی است ایشان در همان اویل کودکی اصالت، شرافت و بزرگی در وجودش مشهود بود حضرت بابا فضل الدین در دوران کودکی بیشتر به کتابهای عرفانی و تصوفیِ مثنوی معنوی و حافظ شیرازی و علاقمند بود، زندگی و سیرت عارفان را الگو و سرمشق خود قرار میداد.

£ 187 3

سیدنا بابا فضل الدین کلیامی حیات مبارکشان را در خدمت به شریعت نبوی و تزکیهی نفس که همان طریقت است، گذرانید و بعد از عمری ریاضت و مجاهده در سال (1892ء) وفات فرمودند و به رفیق اعلی پیوستند.

در اینجا به وظیفهی خود دانستم که از دوستان محبوبم جناب حاجی افتخار أحمد حافظ قادری و آغا سید أحمد اقبال ترمذی بخاطر تلاش و کوشش و جمع آوری این کتاب سپاس گزاری و تشکر کنم و از خداوند متعال می خواهم آنان را با أولیاء و عارفان محشور گرداند.

(وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ الْوَحَبِّيبِ الْوَنُورِ أَبِصَارِّ نَا وَطَبِيبِ قُلُوبِ الْوَصَلِيبِ قُلُوبِ ا هُحَبَّدٍ وَآلِه وَصَحِبِّةٍ وَأَزُوا جِبِّةٍ وَأُولِيا ئِهِ أَجْمَعِينَ) كمترين بندگان خدا محمدحسين بادسار ايران، استان كردستان، شهرستان مريوان

# اولیاء و مقربان الھی

خدا کی معرفت سے مالامال اُس کے نیکوکار بندوں کی حیاتِ پاکسبق آموز کھات پرمشتل ہوتی ہے جس پرغور کرنے سے اِنسانی ذہن کو کشادگی اور اسکی سوچ کو گہرائی نصیب ہوتی ہے اوراسے اللہ کا تقرب پانے میں مددگار ہوتی ہے۔ صاحبانِ تصوف وعرفان نے عالم ہستی کو معرفت کے رنگوں سے مزین کیا اور حقیقت ازلی سے انسان کے رشتوں کو نہایت عمدگی سے آشکار کیا ہے۔ یہ مردانِ خدا ایک بیدار دل کے ساتھ سلوک کے مراحل کو طے کرتے شہود

کی رہنمائی کافریضہ انجام دیتے ہیں۔

زیرنظرتصنیف میں کوشش کی گئی ہے کہ اُمت حبیب خدا کے عُرفامیں سے ایک خاص ہستی جوراہ سلوک میں درجہ کمال پر پہنچے، اُن کی زندگی کے چند پہلوؤں کا ذکر کیا جائے ۔ یہ بزرگوار بابا فضل الدین کلیامی ہیں۔ خاندانی عظمت وشرافت کا اظہار اُن کے بچین سے ہی ہونے لگا۔حضرت بابافضل الدین کلیامی بچین ہی سےمعرفت وتصوف کےموضوعات پر مبنی کتابوں میں دلچیبی رکھتے تھے اور اوائل عمری میں ہی مثنوی مولا ناروم اور دیوانِ حافظ اُن کے زیرمطالعہ رہے۔اُنہوں نے بزرگ صوفیا کی زندگی کواپنے لیےنمونے مل سمجھا۔ بابافضل الدین نے اپنی پوری حیات مبار کہ طریقت کی اساس یعنی شریعت نبوی اٹٹی آپٹی کی پیروی میں بسر کی 1892ء میں ریاضت ومجاہدات سے بھر پور زندگی گزارنے کے بعد بایافضل الدین کلیامی نے اس دارفنا کوالوداع کہا اور حضور حضرت دوست باریاب ہوئے ،میرا فریضہ ہے کہ میں اپنے قابل قدر دوستوں جناب حاجی افتخار احمداور جناب سیدا قبال احمد ترمذی کی محنتوں کا شکریہ ادا کروں جواُنہوں نے اِس کتاب کے لئے مواد کی جمع آوری میں انجام دی۔ خدائے کم یزل سے ان کی کامیا ہیوں کے لئے التماس گزار ہوں۔اللہ تعالی اُنہیں اینے ولیوں اور عارفوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ آمین



## تأثرات بركتاب 'كليام كوچة عشق'

الحمدالله للهو كفي والصلاة والسلام على من لا نبي بعداه

اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں انسانیت کے منصب کے ساتھ ساتھ نبوت کے منصب سے بھی سر فراز فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اولاد میں اب تک اربوں السلام کو اولاد میں اب تک اربوں انسان عالم دنیا میں وار دہوئے اور اربول کی تعدا دمیں عالم مثال کی طرف منتقل ہوئے۔ یہ آمد ورفت کا سلسلہ صدیوں پر محیط ہے اور پورے تسلسل کے ساتھ روال دوال ہے۔

الله جل شانهٔ نے اولاد آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے انبیاء کا انتخاب فرمایا اور انبیاء کی شاہ علیم السلام کا سلسلہ جلتا رہا اور چلتے چلتے سیدنا محمد اللہ اللہ اللہ علی برایات پر اختتام پذیر ہموا۔ آپ اللہ اللہ جل شانه کا پیغام پوری دیانت داری کے ساتھ انسانیت کو پہنچایا۔ آپ اللہ اللہ جل شانه کا پیغام برام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ''میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تمہاراتعلق اِن دونوں کے ساتھ رہے گاتم کا میاب اور کامران رہو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب (کتاب الله) اور دوسری میری سنت (سنت دسول الله)''۔

آپ ایٹی آپیل کے اُس ارشادمبارک پرعلماءملت اورصلیاءاُمت نے دل و حبان سے لبیک کہا۔ صحابہ کرام رضوان الله علہم اجمعین ومحبت رسول ، اطاعت رسول اورا تنباع رسول کے اعلی ترین مراتب تک پہنچے۔ اُنہوں نے اپنی ساری

£1903

الذين يلونهم -----

بلوم ہمر۔۔۔۔ اِس ارشاد مبارک کے مطابق خیر القرون سے تعلق رکھنے والے حضرات اِس اُمت کے بہترین افرادشار ہوتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں جب علوم وفنون کی تدوین کا سلسله شروع ہوا تو علمائے اُمت نے اپنے اپنے رجحان اورمیلان کےمطابق روایات اور آثار کوجمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ مثلا علماءتفسير نے تفسير سے متعلق روايات و آثار اور اخبار کو مدون کيا۔علماء حدیث نے حدیث سے متعلق سندمتصل کے ساتھ مرویات کوجمع کیا۔فقہاء اُمت نے احکام شرعیہ سے متعلق مرویات کوجمع کر کے اُن سے احکام شرعیہ کے استنباط کا کام شروع کیا۔اس صورت حال میں احوال وظروف کے مطابق صوفیاء کرام نے احسان اورسلوک سے متعلق احادیث و آثار اور اخبار کوجمع کرنے پرتوجہ دی۔ ہمارے ہاں عام طور پریہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تصوف سے تعلق رکھنے والالٹریچر بعد کی پیداوار ہے ۔عہدرسالت اورعہد صحابہ میں یہ ا دب موجود نہیں تھا۔ حالا نکہا گرغور سے دیکھا جائے توعہدرسالت اورعہد صحابہ میں بہتو تجوید کےفن کا وجود تھا ، به اصول تفسیر اورعلوم الحدیث کےفنون پائے جاتے تھے۔ نہ فقہ کی کوئی تالیف پڑھائی جاتی تھی اور نہ اصولِ فقہ کی تفصیلات

زیر بحث رہتی تھیں۔ اِن تمام علوم کے اُصول عہد رسالت اور عہد صحابہ میں موجود تھے۔لیکن مصادراور مراجع کی تدوین دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ اِسی طرح تصوف اور احسان وسلوک کے اصول عہدرسالت اور عہد صحابہ میں منصرف موجود تھے بلکہ بھر پور طریقے سے رائج تھے۔

خلفاء راشدین کے دور میں جب فتو حات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھیاتا چلا گیا یہاں تک کہ سیدنا معاویہ رکھی ہے دور میں ترکستان تک اسلامی ریاست پھیل گئی اور عبد الملک بن مروان کے دور میں مغرب اور افریقہ تک صحابہ کرام اور تابعین پہنچ گئے۔ بعد میں بنوعباس کے دور میں اسلامی ریاست مزید پھیلی۔ تابعین پہنچ گئے۔ بعد میں بنوعباس کے دور میں اسلامی ریاست مزید پھیلی۔ دنیاوی وسائل کی ریل پھیل ہوئی ، ایسے حالات میں ضرورت اِس بات کی تھی کہ عوام کے تصفیہ قلب اور تزکیہ فس پر توجہ دی جائے۔

تاریخ کے اوراق اس بات پرشاہد ہیں کہ صوفیہ کرام نے پہلی صدی ہجری سے لے کرآج تک تزکیہ نفوس کا ہیڑہ واٹھایا ہے، اوراب تک بیسلسلہ ہجری ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بطور خاص مشائخ چشت کواللہ جل شانہ نے اسلام کی ترویج واشاعت کے لئے منتخب فرمایا۔ خواجہ خواجگان سید ناعثان ہارونی ،سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگان قطب الدین بختیار کا کی، خواجہ فریدالدین گنج شکر، خواجہ علاؤالدین احمد صابر کلیری اور خواجہ نظام الدین رسخیر میں پیدا فرمایا۔ اُن کے انوار و برکات اور فیوض سے پورے خطہ کوروشن فرمایا۔ یہ آنوار و برکات اب تک پھیل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کی کڑیاں پورے برصغیر میں جا بجا آب و تاب کے ساتھ نمایاں نظر آرہی ہیں۔

£ 192 }

کلیام شریف کا آستانہ بھی بنیادی طور پرسلسلہ چشتیہ صابریہ کاتسلسل ہے۔ یہاں کے شیخ خواجہ فضل الدین کلیامی کوالڈ جل شانہ نے علوم ظاہریہ کے ساتھ ساتھ علوم باطنیہ سے بھی نوازا۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کی معیت میں بسر کیا۔ زندگی بھر اللہ جل شانہ کی عبادت اور ذکر ومراقبہ میں رہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو مقبولیت خاصہ بھی عطافر مائی اور مقبولیت عامہ بھی عطافر مائی اور مقبولیت عامہ بھی عطافر مائی۔

زیرنظر تالیف آپ کی حیات وخدمات کا ایک خاکہ ہے جومرتب نے بڑی کدوکاوش کے ساتھ مدون کیا ہے۔ مرتب محترم جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب نے حضرت میاں فضل الدین کلیامی سے متعلق جتنی بھی معلومات ہوسکتی تھیں، جمع کی ہیں۔ میں نے مسود ہے کا سرسری مطالعہ کیا اور اِسے مفید پایا۔اللہ جل شانہ جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب کو اجر جزیل عطافر مائے۔اور حضرت شیخ کلیامی کے فیوض و برکات کے سلسلہ کوقائم ودائم فرمائے۔

آمين يأرب العالمين بجالإسيد المرسلين المالية

پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی سابق وائس چانسلرعلامہ اقبال او پن یونیورٹی، اسلام آباد سابق ڈین فیکلٹی آف عربیبک اینڈ اسلا مک سٹڈیز، سابق چیئرمین، ڈیپارٹمنٹ آف حدیث اینڈسیرت



قوتِ عشق سے ھر پست کو بالا کر دے دھر میں اسم محمل اللہ اللہ سے اُجالا کر دے عالی جناب افتخار احمد حافظ قادری، راولیپنڈی کے وہ پیکر جمیل اور بطل ہیں جن کی شان انتہائی نرالی ہے، وہ اس طرح کہ اللہ پاک نے آنہیں اندرون و ہیرون ملک پاکستان، صاحبانِ کرامت و واصلانِ استقامت کی باہر کت زیارتوں سے وافر نواز اہے۔ قبلہ حافظ قادری صاحب نے اِن مقاماتِ مقدسہ سے صرف خوشبوسو نگھنے کی سعادت عاصل نہیں گی، بلکہ اُ ہالیانِ مزارات کے احوال و مناقب اور خصائض عالیہ سے بھی عوام و خواص کو روشناس کرایا ہے۔ سجادہ نشینوں سے تعارف وفیض رسانی کے علاوہ بالعموم مزار شریف کی چادر پوشی کی سعادت سے بھی کسب فیض کیا ہے اور اُن ہزرگان و مشائخ عالی مرتبت کے رنگ و نور کو خوب کسب فیض کیا ہے۔ اور اُن ہزرگان و مشائخ عالی مرتبت کے رنگ و نور کو خوب کے سے اور اُن ہزرگان و مشائخ عالی مرتبت کے رنگ و نور کو خوب

جناب افتخار احمد قادری صاحب اب تک 69 صنیفات عالیه مرتب فرما چکے تھے لیکن اُن کے دل میں حسرت تھی کہ اِن تصنیفات و تالیفات کو 70 کے ہند سے تک اختتام پذیر ہونا چا ہیے۔ چنا نچہ اس کی خاطر جستجو، تلاش اور کوشش شروع ہوئی ۔ خوش بختی سے عارف باللہ حضرت بابا سائیں فضل اللہ بن کلیامی کانام نامی اُن کے ذہن کے اُفق گرامی پرنمود ارہوا۔ بنا بقول حافظ اللہ بن کلیامی کانام نامی اُن کے ذہن کے اُفق گرامی پرنمود ارہوا۔ بنا بقول حافظ افتخار احمد قادری ساڈھے تین ماہ کی شب وروز محنت سے حضرت بابا فضل اللہ بن کلیامی کے پھھ واقعات، مناقب و فضائل اُن کے مرشد خانہ سے فیض یافتہ مخلصین، مرید بن اور اُن کے اپنے فیض یافتگان تک رسائی ممکن ہوئی اُن کی کثیر تعداد سے قارئین اور اہل محبت کو باخبر کیا اور کتاب کا نہایت خوبصورت عنوان کلیام کوچہ عشق تجویز کیا گیا۔

£1943

حافظ قادری صاحب نے حضرت بابا کلیامی کے ابتدائی احوال حیات، تعلیم و تربیت ظاہری و باطنی تک معلومات دریافت فرمالیں۔اُن کی سخت ریاضات ومجاہدات تک پتہ لگالیا۔ تاجدار گولڑہ شریف،خواجہ اللہ بخش تونسوی اوردیگرمشائخ زمانہ کے ساتھ دوستا نہ روحانی روابط معلوم فرمالئے۔

ان شخصیاتِ گرانقدر کا جامع مسجد مٹکال (راولپنڈی شہر کی ایک تاریخی روحانی عبادت گاہ چن بازار ، محلہ شاہ چن چراغ ، راولپنڈی میں واقع ہے ) میں آمد وعبادت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ گولڑ وی کا اِس مسجد کے پیش امام میاں خُد ابخش سے نہایت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے اکلوتے فرز در اُرجمند حضرت قبلہ بابوجی نے سال 1964 میں ایک جوان سال ولی اللہ عالم و فاضل حضرت حافظ غلام رضا علوی قادری شاذ لی کو باہمی مشاورت سے عالم و فاضل حضرت حافظ غلام رضا علوی قادری شاذ لی کو باہمی مشاورت سے علوی نے تقریبان کی خطابت کے فرائض تقویض کئے جو اِس نیک بخت حافظ علوی نے تقریبان کی خطابت کے فرائض تقویض کئے جو اِس نیک بخت حافظ علوی نے تقریبان کی خطابت کے فرائض تقویض کئے جو اِس نیک بخت حافظ علوی نے تقریبان کا مرکز وخو بی سے انجام دیئے اور آبل میت دُرودشریف اور دُر کرالہی سے سر فراز فرما یا اور جامع مسجد مٹکال کو اِس کا مرکز ومحور بنا یا اور مخلص پیروکاروں اور شیح العقیدہ مسلمانوں کی ایک جماعت بیجھے چھوڑ کراللہ کو پیارے ہوگئے۔

دربارِ سشھنشاھی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ

داکٹر محمد اختر چیمه پروفیسر فارسی (ریٹائرڈ) گورنمنٹ کالجیونیورسٹی،فیصل آباد



### UNIVERSITY OF KARACHI

University Road, Karachi-75270 (PERSIAN DEPARTMENT)

## ذِكر فضل الدين كاهيدٍ ل كُشا

افتخار احمد کی جرأت کو سلام!!!! علم کی خدمت میں کوشاں صبح و شام خاص رب کی ہے عنایت دم بدم کرتے ہیں وُہ عارِفُوں کا احترام درسِ عرفاں اُن کا ہے بس مشغلہ حانتے ہیں اولیاء کا وہ مقام فکر میں اُن کے تصوف ہے بسا عارفان دین حق کے ہیں غلام مارفان دین حق کے ہیں غلام مارفان میں وہ مگن أولياء كے دم سے ہے أن كا دوام زندگی کا ایک ہی مقصد ہے بس عارفوں کا دہر میں جس کی ولیوں سے رہی وابستگی حکمت و دانائی میں وہ مستدام فضل رب سے، بابا فضل الدین کا مل گيا أخوّال سارا اور كلام

شاہ بازِ لامكال تھے يہ ولى عاشقانِ رب کے تھے والا امام تذکرہ اُن کا بہت ہے محترم ذکر سے اُن کے معظر ہیں مَشام حافظِ شیراز کے تھے معتقد تونسوی سے یا لیا دل کا مرام ذكر فضل الدين كا ہے دل گشا مل گیا کلیام کو اِن سے کرام ں سیاسیا معرفت کا اِک سمندر ہے نہاں جس سے ملتا ہے دلوں کو بھی قوام ہے جہاد نفس میں جن کی بقا ایسے اہل اللہ بناتے ہیں نظام فقر و درویشی میں قُوتِ جان ہے ناقصاں ہرگز نہ سمجھیں گے تمام اہل دل مٹتے نہیں ہیں فائزہ

> داکٹرفائزهزهرامرزا ایسوسیئیٹپروفیسر،شعبهفارسی جامعه کراچی، کراچی

دو جہاں میں نام رہتا ہے ندام



# تكية محمديه در شهرِ نارووال، پنجاب، پاكستان

### كليامكوچةعشق

حضرت اعلی تاجدارِ گولڑہ شریف پیرسیدمہرعلی شاہ گیلانی قدس سرہ کی مثنوی المعروف گومگو کاایک شعر ہے۔

ہر زبان می خواند از عشق مزید یا فرید و یا فرید و یا فرید او یا فرید!!!

ایک عرصه درِ فرید پرمجاہدہ وریاضت میں مشغول رہنے والے چشتیه طریق میں خانوادۂ صابر یہ کی آبر وسرا پا در دوسوز حضرت میاں فضل الدین کلیا می چشتی صابری دلائے کے عشق مزید کا تذکرہ بنام ''کلیام کو چئے عشق ہے'۔ کتاب ہذا کو مکری افتخار احمد حافظ القادری نے انتہائی خلوص اور بڑے ذوق وشوق سے مرتب کیا ہے۔

حضرت بابافضل الدین کلیامی کی ساری زندگی را و خدا میں سخت مجاہدات اور جاں سوزریاضت سے عبارت ہے بقول شاہ حسین <sub>ہ</sub>

# کے حسین فقیرسائیں دا ہتخت ندمِلدے منگے

بیٹھے بٹھائے کہاں یارملتا ہے اِس کے لیے تو ،تن ،من ، دھن کی بازی لگانی پڑتی ہے۔مؤلف وممدوح کو اولیاء اللہ سے محبت ومودت اپنے والد حضرت حافظ فقیر محرچشتی سے وراثت میں آئی ہے۔

ہمارےاُستادومر بی مفتی محمد شفیع گولڑوی القادری (سیالکوٹ) نے آپ کی کتاب'' زیاد ایسے مصر'' پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بندۂ

£ 198 3

قادر! خالق و ما لک کی محبت میں اللہ کے دوستوں کی تلاش وجستجو اور صالحین کی معیت حِسّی ومعنوی کے حصول کی خاطر دنیا بھر میں سفر در سفر کرتے کرتے خود بھی ما لک الملک کے دوستوں میں شامل ہو گیاا ورکیوں نہو

# هَرچَه دَركان نَمَك رَفت نَمَك شُد

حافظ صاحب رجال اللّہ میں سے ہیں جو ہمہ وقت مشغول ریا کرتے ہیں ایسے حضرات کی زندگی حرکت سے عبارت ہے جہاں جمود کارمحال ہے۔ هم دعا گوہیں اللہ کریم! افتخاراحمد حافظ القادری صاحب کے فیض کوعام کرےاور مجھے ہمیشہاُن سے مستفید ومستفیض رکھے۔ آمين يارّ بالعالمين بجالاسيد المرسلين المواتيم

# تکیهنشین میران ا سلطان عثمان القادری نظامی

اولیاء کے ذِکر سے تاریکیاں کرتا ہے دُور کی افتخار احمد کا ہدت سے قلم ہے نُورِ بار





عاریخ: ۲۲ / ۲. ۲ / ک. ۲ /

باسمه تعالى

فرهیخته گرامی جناب آقای احمد اقبال ترمذی

فرهیخته گرامی جناب آقای افتخار احمد قادری

با اهدای سلام و تحیت

به استحضار مي رساند يك عدد كتاب الكترونيكي با عنوان كليام كوچه عشق تذكره حضرت ميان فضل الدين كليامي، چشتى، صابري: احوال، آثار، مناقب، تبركات، خلفاء كرام كه توسط جنابعالي تأليف شده تحويل اين اداره شد. لازم به ذکر است کتاب مذکور، نتیجه تلاش و تحقیق فراوان جنابعالی بوده که به نحو احسن نسبت به معرفی این عارف فارسی زبان قرن ۱۳ ساکن منطقه راولپندی پاکستان پرداخته شده است.

اميد است اين اقدام شايسته كه نشان از ايمان و ارادت خالصانه شما به ساحت مقدس ولي نعمتمان حضرت امام على بن موسى الرضا(عليه آلاف التحيه و الثناء) مي باشد مورد قبول و عنايت حضرتش واقع گردد.

مهدی کریسی اداره موزه د درسینال

14.20.24

آستان قدس رضوی مشهد مقدس ایران سے کتاب بذایر پیغام

مشبد، حرم مطهر، صندوق پستی ۱۱۷-۹۱۲۳۵ تلفن:۹۱۲۲۰۸۹۱ تلفن:۸۱۱-۲۲۲،۸۳۵ دورنگار: ۸۳۵-۲۲۲،۸۳۵ www. aqlibrary. org

# بسم الله الرحمن الرحيم پيغام پر کتاپ "کليام کوچه عشق"

در مقامات شیخ ابوالحسن خرقانی زیاد گفته و شنیده شده است اما هر آنچه گفته و شنیده شده است با تجربه حضور در تربتش متفاوت است. به مرقد پاک و شریف ابوالحسن خرقانی که پا می گذارید محو جمله او خواهید شد که گفته است هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید و از آنجاست که به انسانیت خواهی رسید و دیگر در نزد تو فقیر و غنی ،سیاه وسفید تفاوت نمی کند. تو انسانی برابر و یکسان با تمام بشریت خواهی شد و این کلام یعنی معجزه، یعنی خلاصه تمام مکاتب جهان که تو را از منیت رها می سازد.

بدین وسیله از تلاشهای بیدریغ دوست و برادر فرهیخته جناب آقای حاجی افتخار احمد حافظ قادری که در راستای ترویج فرهنگ مکتوب و معرفی عُرفای جهان اسلام از جمله شخصیت حضرت میان فضل الدین کلیامی چشتی صابری که مشتمل بر احوال،آثار،مناقب،تبرکات و خلفا کرام ایشان می باشد و در کتابی با عنوان "کلیام کوچه عشق" گرد آوری گردیده است تشکر می نمایم لازم به ذکر است برخی کتابهای این نویسنده پاکستانی جهان اسلام در کتابخانه آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی موجود می باشد و کتاب فوق الاشاره درباره عارف قرن سیزده نوشته شده است.

امیدوارم این کتاب به زودی چاپ و منتشر گردد تا مورد مطالعه عاشقان معرفت و مردم خوب کشور دوست و همسایه "پاکستان" قرار بگیرد.

محمد رضا رضائي

استان سمنان /شهرستان شاهرود/بخش بسطام

قلعه نوخرقان سرزمین ادب و عرفان ایران

زادگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

جمعه المبارك ۲۷ مهرماه ۱۴۰۳ شمسي مصادف با

۱۸ اکتوبر ۲۰۲۴ عیسویی

خرقان معلی ایران سے کتاب ہذا پر پیغام



### بنام او

عارفان مظهر اسرار وجودند به عشق زآن سبب در همه جا مایه جودند به عشق پیش آنان نکند فرق کس از مذهب خویش مکتب مهر بدین شیوه گشودند به عشق

اما بعد چون بعد از قرآن و احادیث هیچ سخن، بالاتر از سخن مشایخ طریقت نیست که سخن ایشان نتیجه کارها و حال است نه ثمره حفظ و قال و از عیان است نه از بیان که از اسرارست نه از تکرار و از جوشیدن است نه از کوشیدن و از علم لدنی است نه از علم کسبی امیدوار است اهل خسران روزگار ،اهل دولت را فراموش نکنند و گوشه نشینان و خلوت گرفتگان را طلب کنند و به ایشان رغبت نمایند تا در نسیم دولتشان به سعادت ابدی پیوسته گردند بر خودم واجب میدانم که از تلاش وافر دوست ارجمندم جناب آقای حاج افتخار احمد قادری که از مریدان واقعی اولیاء الله می باشد و در جهت تبیین و شناخت عرفاء جدیت می نماید و همچنین در خصوص جمع آوری کتاب فوق زحمات زیادی را متحمل شده اند ،تشکر و قدر دانی می نمایم.

اسلام محمديان

جمهوری اسلامی ایران ،استان خراسان،مشهد مقدس

مشہدمقدس سے کتاب ہذایر پیغام



### كتابيات

کتاب هذاکی تیاری میں قرآن پاک، مختلف کتب احادیث اور متفرق مواد کے علاوہ درج ذیل کتب سے بھی استفادہ کیا گیاہے جس کے لئے ہم ان کتب کے مصنفین کے لئے دُ عاگوہیں۔

| سال اشاعت | مصنف                      | نام کتاب              |
|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ۶1997     | مولا نافيض احمد           | مهرمنير               |
| £2000     | صاحبزاره راشدمسعو دكليامي | فيضان كليام كاليام    |
| £2001     | راجهمولابخش               | گلزارفضل پنجابی منظوم |
| £2005     | حنيف حنفي                 | خيابان معرفت مترجم    |
| £2015     | عابدحسين بإشمى            | گلستان فضل            |
| £2019     | صاحبزاده مقصوداحمد صابري  | اولیائے پوٹھو ہار     |
| £2022     | صاحبزاده راشدمسعود كليامي | صحبت صالح             |
| £2024     | عمران على ملك             | من نيم                |
|           | پیغام                     |                       |

فقراءاولیاءافتخاراحمدقادری کوییشرف حاصل ہوا کہ پہلی باراً س نے شہنشاہ کلیام حضرت میاں فضل الدین کلیامی رطبیعی کے احوال پر منظوم پنجابی کتاب گلزار فضل کوتر تنیب وار پڑھ کر 70 کلیس میں ریکارڈ کروادیا، ذوق وشوق رکھنے والے احباب ان ویڈیوز کودرج زیل یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔

@iftakharahmadqadri



﴿ كليام كوچةِ عِشق

# **افتخاراحمدقادری** کیابتکشائعھونےوالیکُتبکی

# فہرست

| سال اشاعت | نام كتاب                                                | نمبرشار |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------|
| 1999      | زیارات مقدسه (تحریروتصاویر)                             | 1       |
| 2000      | سفرنامهایران وافغانسان (تحریروتصاویر)                   | 2       |
| 2000      | زيارت حبيب التُعْلِيَّةُ ع                              | 3       |
| 2001      | ارشادات ِمُرشد                                          | 4       |
| 2001      | خزائة درودوسلام                                         | 5       |
| 2001      | ديارِ حبيب الله التي التي التي التي التي التي التي التي | 6       |
| 2001      | گلدستهٔ قصائدِ مبارکه                                   | 7       |
| 2002      | قصا ئدغو شيه                                            | 8       |
| 2002      | سرزمينِ انبياءواولياء (تصويري البم)                     | 9       |
| 2002      | زیارات اولیائے پاکستان (تصویری البم)                    | 10      |
| 2002      | بارگاه غوثِ الثقلين رطيعية                              | 11      |
| 2002      | سركارغوث اعظم واللهنه                                   | 12      |
| 2002      | مقامات مباركهآل واصحاب رسول التفايلة فم                 | 13      |
| 2003      | زيارات شام (تصويري البم)                                | 14      |
| 2003      | زيارات شهر رسول التي البيخ (تصويري البم)                | 15      |
| 2003      | اولیائے ڈھوک قاضیاں شریف                                | 16      |
| 2005      | فضيلتِ اللِّ بيتِ نبوى                                  | 17      |
| 2006      | زیارات ِمصر (تحریروتصاویر)                              | 18      |

# ﴿ كليام كوچةِ عِشقَ

### فبرست

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |    |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 2006 | بارگاهِ پیرروی (تحریر وتصاویر)                              | 19 |
| 2008 | سفرنامهزیارات ِمراکش (تحریروتصاویر)                         | 20 |
| 2008 | زیارات مدینه منوره (تحریروتصاویر)                           | 21 |
| 2008 | زیارات ِتُرکی (تحریروتصاویر)                                | 22 |
| 2009 | زیارات ِ اولیائے کشمیر (تحریر وتصاویر )                     | 23 |
| 2009 | گلدسته در و دوسلام                                          | 24 |
| 2010 | يحميل الحسنات                                               | 25 |
| 2010 | انوارالحق                                                   | 26 |
| 2010 | خزينه درود وسلام                                            | 27 |
| 2010 | فرمودات حضرت داتا كنج بخش راللهجة                           | 28 |
| 2010 | التفكروالاعتبار                                             | 29 |
| 2010 | 70 صیغہ ہائے درودوسلام                                      | 30 |
| 2011 | ورفعنا لک فرک (92 صيغه بات درودوسلام)                       | 31 |
| 2012 | زیارات ایران (تحریروتصاویر)                                 | 32 |
| 2013 | سفرنامهزیارت تُرکی (تحریروتصاویر)                           | 33 |
| 2013 | كتابج چضرت دا دا برلاس الله علية                            | 34 |
| 2013 | بدية ورودوسلام                                              | 35 |
| 2013 | سفرنامهزیارات عراق وایران ( تحریر وتصاویر )                 | 36 |
| 2013 | درود وسلام كانا دروانمول انسائيكلوپيڈيا جلدا وّل وجلد دومٌم | 37 |
| 2014 | سدرة شريف تامدينه منوره (تحرير وتصاوير)                     | 38 |
| 2014 | شانِ بتول بزبان رسول التُّولِيَةِ فِي                       | 39 |
| 2014 | أدل الخيرات                                                 | 40 |

# كليام كوچةِ عِشق

### فہرست

| 2015 | الصلوات الالفيية/صلوات النبوية                                  | 41 |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2016 | شان على رضى الله عنها برزبان نبى للتُكُولِيَهُ فَم              | 42 |
| 2016 | عظائم الصلوات والتسليمات                                        | 43 |
| 2016 | شانِ خلفائے راشدین رضی الله عنها بزبانِ سیدالمرسلین الطبی اینجی | 44 |
| 2016 | سيدتمزه بن عبدالمطلب رطيعته                                     | 45 |
| 2017 | الصلوات الالفيية بإسماء خيرالبرية                               | 46 |
| 2017 | سفرنامه زيارت ازبكستان                                          | 47 |
| 2017 | شا وحبشه حضرت اصحمته النحباشي رضى الله عنها                     | 48 |
| 2017 | سفرنامه زيارت ِترکی                                             | 49 |
| 2017 | صلاة سلام برائے زیارت خیرالانام الشی ایکم                       | 50 |
| 2017 | سفرنامه زيارت شام                                               | 51 |
| 2018 | سيدناا بوطالب رطيعينه                                           | 52 |
| 2018 | الفية الصلوات على فخرالموجودات                                  | 53 |
| 2018 | منا قب والدين مصطفى كريم التُحاليَّةِ فَم                       | 54 |
| 2018 | حيات انور                                                       | 55 |
| 2018 | شهزادی کونین                                                    | 56 |
| 2019 | مومنین کی مائیں                                                 | 57 |
| 2019 | سفرنامه زيارت إيران                                             | 58 |
| 2019 | ولى كامل حضرت سيد يعقو ب على شاه                                | 59 |
| 2015 | التفكروالاعتبار (اضافه شُده ايثيشن)                             | 60 |
| 2020 | سيدنامعاويه رضيحنه                                              | 61 |
| 2021 | فضائل حسنين كريمين                                              | 62 |
| 2021 | باقه الصلو ات على فخر الموجودات                                 | 63 |

### فہرست

# / كليام كوچةِ عِشقَ

| 2021 | نادر،منفر دومقبول درود وسلام کا گلدسته | 64 |
|------|----------------------------------------|----|
| 2021 | بشائرالخيرات                           | 65 |
| 2021 | گلدسته در وروسلام                      | 66 |
| 2022 | دلائل الخيرات                          | 67 |
| 2023 | دلائل الخيرات (اضافه شده ایدیشن)       | 68 |
| 2023 | الصلو ات العاليه                       | 69 |
| 2024 | کلیام کوچهٔ عشق (کتاب بزا)             | 70 |

# درج ذیل دو کتابیں ( دوسر مصنفین کی ) شائع کروانے کی سعادت نصیب ہوئی۔

| 2020 | أم النبي النافية في حضرت سيره آمنه بنتِ وبهب رطبيعة | 01 |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| 2021 | خفتگان جنت البقيع                                   | 02 |

### فهرست ذخيرة كتب افتخار احمى قادرى

- 1- فهرست ذخیرهٔ گتب افتخار احمد قادری وعبد الرؤف قادری در کتا بخانه مکھاڈ شریف (پیف سے شائع ہوئی)
- 2- فهرست ذخیرهٔ گُتب افتخار آحمد قادری در کتا بخانه مولاً نامحمد علی مکھڈ میں مکھڈشریف وجامع سنان بن سلمہ، خضد ار، بلوچستان ۔

(پیفہرست افتخاراحمدقا دری نے شہر راولپنڈی سے شائع کروائی )۔





باسعادت ہے ؤہ لیے شک خوش نصیب انسان ہے جس نے کھی جس نے چھائی ہے یہ بابرکت کتاب

